

اصيف.

مولانا ڈاکٹرسیدشیرعلی ش**اہ مدنی** شخ الدیث جامعہ دارالعلوم تقانیا کوڑہ دینک

مترجم: سيدهبيب الشرمرداني

چین لفظ: عبولان رالقیوم خقانی

الق الم الحيث على عامل الوهدريوه خالق آباد شلع نوشهره

اسلام ميں داڑھي كاسفام الرامل ومع سے الرئے مؤثروں می الم انسال ميں داڑھی کامقام محدث كبير شنخ الحديث حضرت مولانا ذاكر سيدشيرعلى شاه المدنى مرظله 11" پش لفظ : مولاناعبدالقيوم حقاني 10 İΔ اردور جمه : سيد حبيب الله مرداني القاسم اكيدى جامعه ابو هرره خالق آبادنوشهره



## آئينهُ كتاب

| وُعاسَيهِ ! شَخْ الحديث حضرت مولانا وْ اكْتُرْسيدشير على شاه المدنى مدخلة ٨                    | ۸   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ييش لفظ از! مولانا عبرالقيوم حقاتي مدخلذ                                                       | 9   |
| تقريظ! مفتى أعظم بإكستان جعفرت مولانامفتى زرولى خان مرفلله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | Н.  |
| ٣ ٢ ښرج                                                                                        | ı۳, |
| مقرم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       | ۵۱  |
| بحث كاانتخاب اور طر مجداقصلي                                                                   | 10  |
| مقدی نوجوان کے ساتھ بات جیت مست سیست سیست ۲۱                                                   | [4  |
| مقدی نو جوان کا معافی ما نگنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 | 14  |
| نمازیول کی تعداد                                                                               | ΙΛ  |
| ہندومتانی علاء سے ملاقات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       | ΙA  |
| ائمه کر سما جد بھی واڑھی منڈھاتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۸                                              | 14  |
| اعرب نوجوان دازهی براستهزاء کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 19                                              | 19  |

#### جمله حقوق تجق اداره محفوظ ہیں

نام كتاب : اسلام مين دارهي كامقام

· تَيْنِ الفظ : مولانا عبد القيوم حقاني مه ظله

مترجم : سيد صبيب الله مرواني رُكن القاسم أكيَّدي

يروف ومعاونت : مولانا عافظ عبيرالله عابر

ضخامت : 96 صفحات

كمپوزنگ : جان محمر جان ركن القاسم اكيد مي

سن طباعت اوّل : جادى الأوّل ١٣٢٩ هـ منى ١٠٠٨

ناشر : القاسم اكيثرى جامعه ابو جريره خالق آبادنوشهره

ملنے کے پتے

مدیقی ٹرسٹ صدیقی ہاؤی النظرایار ٹمنٹس 458 گارڈن ایسٹ، زیلسبلہ چوک کراچی

الله مكتبه رشيعه يأسروار بلازه جي في رود أكوزه فتك صلع نوشهره

के كتب خاندرشيديه ، مدين كاته ماركيث ، راجه يازار ، راولپندى

🖈 كتيب سيداحرشهيد " • الكريم ماركيث " اردو بازار " لابور

اس کے علاوہ اکوڑہ و تنگ اور بیٹاور کے ہرکتب خانہ میں بید کتاب وستیاب ہے

علامدالوبكرجصاص كاقول مدرو ما ما الماليوبكرج الماليوبكرك الماليوبك

تمام انبیا کرائم دارهی دالے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وازهی کمبی رکھناتمام شریعتوں کا مسئلہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۶

نی اکرم علی کے احادیث اور اتوال کوسب سے زیادہ بھے والے

صحابه كرام رضوان التُدعيم اجمعين تق ......

مقدار دازهی اورای کارنگنا ...... مقدار دازهی اورای کارنگنا

صحابة كرام رضى التدعنيم كارونا -----------

نسل درنسل دارهی رکھنے پر نعامل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وارهی کی مقد اراور مشت سے زائد کا شنے کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۲

مولا تأخلیل احمد سهار نیوری کا قول ------

ملاعلی قاریؓ کا قول ۔۔۔۔۔ ۵۴

صحابة كرام إنى اكرم صلى الله عليه وسلم كح تكم مان كے لئے

ایک ووہرے ہے کہا کرتے ۔۔۔۔۔۔ ۲۵

برایت کوخوایش پر مقدم کرناسعادت مندی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۲

وازهي منذ وانالازم كناه ي

# يبل فصل ..... دلائلِ شرعيه ٢١

خالفوا المشركين اليني شركين كالخالفت كرد مددددد وازهی کاوجوب بصیغهٔ امر مست و از می کاوجوب بصیغهٔ امر دارهی رکھنا قطرت کا حصہ است واڑھی رکھناویٹی فرائض اوراسلامی شعائریس ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۸ ول چری فطرت سے بیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وی چری فطرت سے بیل واڑھی رکھناتمام اخیاء علیهم السلام کی سنت بے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ واڑھی کے مئلہ پرولیل کی حاجت نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ داڑھی رکھے کے بارے شن احادیث درجر شمرت تک بیٹی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ ۳۱ کفاری مشاہبت حرام ہے معروف منكر بنااور منكر معروف مسيد وسيدو وسيدو وسيتا لعنتي مر داور تعنتي مورتيل ------اسلامی طلبه کاسیکورلوگوں کی تقلید کرنا قابل افسوس ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ زمانة فساديس سنت رعمل بيرامونا عظيم جهادب وسيد يَّحْ محمد المين الشعقيطي كاتول مستعقبطي كاتول كاتو داڑھی منڈوانا اور (مٹھی ہے) کم کرنا گناہ کمیرہ ہے۔۔۔۔۔۔۔ ا گر کسی نے کسی کی داڑھی نکانی تواس پر پوری دیت داجب موتی ہے۔۔۔۔۔ ا ابن جن م كا قول ما المناز الما المناز الما المناز الما المناز الما المناز المنا

| <u>{ 4 }</u> | اسلام بين دا راهي كامقام                            |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| ۷۸           | دازهی                                               |
| ۸۰           | داژهی مُر دون کی زینت مست                           |
|              | تيبرى فصل                                           |
| ۸۳           | بعض ابلِ علم اورز ائفین کے شبہات اور جوابات         |
| ۸۳           | کیا کمبی دازهی رکھناعیب ۲                           |
| ۸۵ ــــــ    | كيا مجابد كے لئے واڑھى كاشا جا أنب ؟                |
| AY           | كيادازهم منذ يكي قليد جائز ہے ؟                     |
| ۸۷           | کیا داڑھی رکھنا اور کا تنابرابرہے ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| ۸۸ ـــــ     | كيادا راهي مين آدي عجيب لگتاب ؟                     |
| ۸۹ ــــــ    | کیادا زهی اونتی پر سواری کی طرح سنت ہے ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| 9+           | أهون البليتين اتقلاركرنا                            |
| 91           | كيادا زهى والعصاس مرتبول تكرنيس تنفي كنة ؟          |
| 91           | یڑھا ہے میں کوئی کمال حاصل کرنا شرم نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۹۳           | خصوصی نشیحت                                         |
| 91 19        | اختتا ی کلمات                                       |

| Y >>           | اسلام میں داڑھی کاستام                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 69             | عاشق اینے معثوق کا تابعدار ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| 1              | دازهی کی مقدار                                                              |
| *              | ا مام مجمد بن ائسن الشيباني " كاقول                                         |
|                | دوسری فصل                                                                   |
| 44 6           | دلائلِ عقلیہ جوطوالتِ داڑھی پر دلالت کرتی ہیر                               |
|                | برقوم کی خاص نشانی بوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| ۳۳             | کھاپے شعائر کے پابند ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
| YY             | قصداً كفاركي مشابهت كاهم                                                    |
| ፕለ <sub></sub> | اسلامي تشخص كي هفاظت كرنا                                                   |
| 79             | سلفب صالحين كي حدود وشرايعت بريداومت به ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 49             | سلات صالحین نے دین کوشرق ومغرب میں پھیلایا ۔۔۔۔۔۔                           |
|                | كفاراورسلمانول كے درمیان فرق                                                |
|                | مرداورعورت کے درمیان فرق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
|                | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا ایک جیجز بے کومدینه منوره سے نکالنا ۔۔۔       |
| 4F             | آ دى اورغورت ايك جيسالياس نديبنية                                           |
| ۷۵             | حضرت معادیید رضی الله عند کی مدینه منوره پیس آید                            |
| ۷۲             | ایک بدوکا ایمان اور کھ                                                      |
|                | لمن الأهم الكم م محمد الله الكم الكم الكم الكم الكم الكم الكم الكم          |



## يبش لفظ

الحمد لحضرة الجلالة والصلوة والسلام على خاتم الرسالة.

المحمد لحضرة مولانا والمرسيد شرعلى شاه صاحب دامت بركاتهم كانام ناى المم كراى سے كون واقف تهيں آپ محدث كبير ش الحديث حضرت مولانا عبدالحق نورالله مرقد و كے علم كے ايمان ہيں۔ خود آپ كا درس حديث وقر آن بهت مشہور ہے ، تلافه و كيك متناطيس ہيں، طلباء آپ كے درس كے ويواتے ہيں، حديث ول كودل بين ايماء شات ميں كہ بھر مدتوں تك وہ بات نہيں بھولتی۔ آپ نے آيک كتاب كھى جمكانام ہے۔ "اسلام ميں داڑھى كامقام" جوعر بي ہيں ہولتی۔ آپ نے آيک كتاب كھى جمكانام ہے۔ "اسلام ميں داڑھى كامقام" جوعر بي ہيں ہے۔ جامعہ الو ہريرہ كے فتي مالب علم اور القاسم اكيدى كي كركن زكين مولانا سيد حبيب الله مردانی جواتھى جواتى جوائى ميں ہيں خير سے چند نا در كتب كے مؤلف بھى ہيں۔ المجمعی ہیں۔ کی طالب علم ہيں۔ کی طرف مائل بہ پر واز ہيں۔ ان كا ذوق د كھيتے ہوئے دور ہيں علم وادب "تصنيف كتب كے مؤلف ہوجا ہيں۔ ان كا ذوق د كھيتے ہوئے دور ہيں علم وادب "تصنيف كتب كے مؤلف ہوجا ہيں۔ ان كا ذوق د كھيتے ہوئے دور ہيں علم وادب "تصنيف كتب كے مؤلف ہوجا ہيں۔ ان كا ذوق د كھيتے ہوئے كہا جا مكتا ہے کہ تعیل تك آپھى خاصى كتب كے مؤلف ہوجا ہيں۔ ان كا ذوق د كھيتے ہوئے كہا جا مكتا ہے کہ تعیل تک آپھى خاصى كتب كے مؤلف ہوجا ہيں۔

یہ ان کی تازہ ترین کاوش ہے جس میں مولانا سید حبیب الله مرواتی نے تیج

#### ۇعائىيە

الحمد للله و كفلى و سَلامٌ على عباده الذين اصطفى اما بعد!

محترم ومَرم حفرت مولانا حبيب الله صاحب مرواتى قابل سنائش وتحسين بين ـ

المانبون في مكانة المحية في الإسلام كيلين ترجم ب اردوودان طبقه كوايك شابنون في حكانة المحية في الإسلام في وارهى كامقام كا ما بالاستيعاب شاندار على وي تحقد ب نوازا ب بنده في "اسلام مين وارهى كا مقام كا بالاستيعاب مطالعه كياب ما شاء الله موطوف في يورى امانت وويانت سے عام فيم سليس اردو شي تر مدكر في سانه موضوع سے استفاده كوائر وكوسي تركرويا ہے۔

یددر حقیقت فخر لا مانک خطیب اسلام حضرت مولا ناعبدالقیوم حقانی حفظه الله و دعاء و کتره الله امناله کے غوش تربیت میں رہنے کا تمرہ ہے۔ ذب العالمین جل جلالۂ دونوں حضرات کے اس عظیم علمی کاوش کو شرف پذیرائی عطا فرما کر فرزندان اسلام کو اس تالیف سے استفادہ کی تو فیق نصیب فرماوے۔

والله من وراء القصد و بفضله مكرمه تتم الصالحات وهو الموفق للخيرات وصلَى الله تعالى على خير خلقه محمد و آله و أصحابه أجمعين الطبين الطاهرين.

كتبدشرعلى عفا الله عند ١٩٣٢٩/٣/٣



## تقريظ

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی تحکد زرولی خان صاحب مدخلهٔ مهتم وشخ النفیر والحدیث جامع عربیه احسن العلوم کرایتی

الحمدالله الذي جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفلي و تبيه المجتبلي وأمينه على وحى السمآء وعلى اله النجباء وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء أما بعد 1

تُنْ النفير والحديث حفرت مولانا ڈاکٹرسيد شير علی شاہ المدنی ( دامت برگاتهم و فيونهم ) نے ايک زير دست کتاب مڪانة اللحية في الاسلام انگلهی ہے جب آپ مدينة النبي صلی الله عليه دسلم جائے نزول دی اور دار البحر قبيل الله عليه وسلم جائے نزول دی اور دار البحر قبيل الله عليه وسلم جائے نزول دی اور دار البحر خوان دیکھے جو دار هی اور دار هی والول پر استہزاء کرتے ہے بو آپ ہے جوش ایمانی اور دین حمیت نے میں اُبال آیا اور بہت ہوت ہوت ہوت کی منڈ دانے والے بحمد اراد گول سے اس کے بارے میں بات جیت کی تو خاص سدے نبوی علیہ کی احیاء اور جت پورا کرنے کی غرض سے بیشاند ارکماب کبھی ماور خاص سدے نبوی علیہ کی احیاء اور جت پورا کرنے کی غرض سے بیشاند ارکماب کبھی ماور اِنْ گران قدر کوششوں سے مساتھ اینے آپ کواس مسئلہ کو تحقیق میں تھی کا دیا ، جس کا تعلق فی گران قدر کوششوں سے مساتھ اینے آپ کواس مسئلہ کو تحقیق میں تھی کا دیا ، جس کا تعلق

الحديث والنفير و النفير و اكثر سيد شير على شاه صاحب كى كتاب جس كاعر في نام "هكانة اللحية فسي الاسلام" " مكاند ورَج مركر كو و اكثر صاحب كا وكار عاليه كوار و و وان طبقه تك في الاسلام " من كالرود و وان طبقه تك من كاب -

میا کیک عالمانہ بنتیبان علمی و تحقیق کاوش اور طالبعثمانہ ترجمہ ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عامہ نصیب فریائے۔ (آٹین)

عبدالقيوم حقانی صدرالقاسم اکيڈئ جامعدا بو ہريرہ برائج پوسٹ آفس خالق آباد نوشېره سرحد بإکستان کيم رئيج الثانی ۱۳۲۸ ھ/اپر بل 2007ء E L

# عرض مترجم

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم. أمابعد ا

بندہ ناچیز رتقصیر کاجب سے مادیملی جامعدالو برریہ کے بانی وہتم اورسر برست اعلیٰ ہمعروف اسکالرحضرت مولا ناعبدالقیوم حقانی صاحب وامت برکاتبم ہے تعلق قائم ہے، توان کے عظیم کتب خانہ (جس کا شار ملک کے چند ایک بڑے کتب خانوں بیں ہوتا ہے) میں مختلف موضوعات پر کتب نظرے گذریں۔اس میں ایک اُستادِ کرم شیخ اُنفسیر والحدیث حضرسته مولا نا واكثر سيدشير على شاه المدنى وامت بركاتهم وفيوضهم كى كتاب "مسكالة اللحية فسى الإمسلام " بهي براس موضوع براس طرح جامع ترين كماب راقم الحروف كي نظر ے نہیں گذری۔ جعترت ڈاکٹر صاحب مدخلۂ کی ہرتصنیف ما شاء اللہ بے مثال اور عدیم النظير ب، مرحضرت شخ صاحب مدظله كى تمام تصانف سواع " زُبدة القرآن " ك باقى عربی میں ہیں۔جن سے عام لوگوں کے لئے استفادہ مشکل ہے۔اس پُرفتن دور میں جب لوگ دین سے نا آشنا اور بے خبر ہوئے ملے جا رہے ہیں ادر اسلای شعائر کی استہزاء کی جاری ہے ، بالخصوص واڑھی اور داڑھی والول کا مُداق اُڑایا جارہا ہے، تو اس موضوع پر حضرت بين صاحب مدخلة كى كماب دين اسلام كى بهت بزى خدمت او تعظيم كار نامد ب قرآن وسنت اور اجماع سے وجوب واڑھی ير دلائل اور معرضين كے جوابات

داڑھی ہے ہے، مثلاً قرآئی آ بیتی اردایات آ ٹارسی ایڈ عنم ارداقوال جہدرین دفقہاء جو بردی بردی کتابوں میں تھے نہایت ایجھ طریقے ہے۔ جنع فرمائے ہیں، اس بنیادی مسئلہ کے تمام پہلوؤں کوا چھی طرح مر بن اور منورکیا ہے۔ اس موضوع کاحق ادا کیا ہے۔ اللہ کریم بہترین بدلہ عطاء فرمائے جواللہ تعالی اپنے عتور بندوں کو دیا کرتا ہے جو سنن نبویہ اللہ کریم بہترین بدلہ عطاء فرمائے جواللہ تعالی اپنے عتور بندوں کو دیا کرتا ہے جو سنن نبویہ (عدلی صاحبها اللف اللف اللف مسلام و تحبة ) کے زندہ کرنے کے لئے دن رات محنت کرتے ہیں۔ اللہ کریم آ ب کی دینی وقلی کاوش تحول فرما کرآ ب کی میزان حسنات میں گادی میں داورعام بندوں اور علم وعرفان کے طلباء کواس ہے مستفید فرمائے۔

والله من وراء القصد وهو ولى التوفيق وهو المستعان و عليه التكلان و صلى الله تعالى على حبيبه المصطفى و صفيه المجتبى و على آله و أصحابه نجوم الفضل وأعلام الهدى\_

> كتبه محمد زرولى خان عفا الله عنه ٢ ١ / محوم الحوام ٢ ٢ ٢ <u>١ ٢ ١ هـ</u>



# مُعَكَلِّمْتَهُ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله الذي ارسل رسوله بالهُدئ و دين الحق ليظهره على الدين كله والصلوة والسلام على أشرف رُسله الذي جعله أسوة حسنة و متممًا لمكارم الأخلاق وعلى آلبه واصحابه المتأدبين بادابه والمتخلفين بأخلاقه: أما بعد إ

## بحث كاانتخاب اورسفرمسجد انصيٰ:

ين اين مسلمان بها يول كويدر مال بيش كرتابون جس كانام مكانة اللحية فى الإسلام (اسلام من والرهى كامقام) باورميرادل خوتى اورجوش مسرت كرجذبات ے معمورے كالله تعالى في ميرى دلى خواجش بورى كروى .

مسجد اقصلی کے سفر شوال ۱۳۸۶ ہے دوران میں جب میں القدی مبارک کے آیک بازار میں جار ہا تھا کہ مجھے آیک مسلمان لوجوان نے آ واز دی اے سکھ ( Sikh) ہندوستان میں کفار کا ایک گروہ ہے،ان کی نشانی گیڑی یا ندصنابغیرٹو بی کے اور چوڑیاں پہننا اورسارے بدن سے بالوں کا شکا شااور یہ ہندوؤں کے گروہ' گرونا تک' کی تعلیمات کے تالح بیں۔وہ (گرونا مک )۱۵۳۸میں وفات پا گیا تھا۔

(المنجد في الأعلام ص:١٣٤٥ لطبعة الثانية عشرة دار المشوق بيروت) توس فاموش رہا۔ گویا کہ میں نے اس کی آوازشی بی تبین اور بیکوئی بہلا واقعہ نبایت التھے انداز بیں پیش کئے گئے اردودان طبقہ کی ضرورت کے پیش نظر اس رسالے کا اردورتر جمه وفت كااتهم نقاضه تفا .....

تو ای ضروزت کے پیش نظر راتم الحروف نے اپنے محسن ومشفق اُستاد' مصنف سنب كثيره حضرت مولانا عبدالقيوم حقاني صاحب مدخلا سياس بارے ميں عرض كياء آپ نے نہایت بھی اور حوصلہ افزائی فرمائی اور حضرت شی مظلا کے نام ترجمہ کرنے کی اجازۃ لينے كے سلسله ميں خطابھى عنايت قرمايا۔ فساجرہ على الله۔ حضرت يتنخ مظار نے بھى تحريراتر جمه كرنے كى اجازت مرحمت قرما كى اور دعائيں بھى ديں۔

در حقیقت بنده کی تمام نیک کاوشیں مادیملمی جامعدا بو ہرمیره کی خدمت اور استادِ محترم حضرت حقانی صاحب دامت برکاتیم کی شفقت دمحبت کاشمرہ ہے، الله کریم جامعہ کو تاتيام تيامت قائم ودائم ركح أورحضرت الاستاد مدخلة كى شفقت ومحبت كاسمارية حيات بئره کوحاصل ہو۔(آین)

بہرحال بیدایک دیباتی پٹھان کا اردو ترجمہ ہے اردو میں طالب علماندادب کی كزوريال ضرور ہول گی مگراس ہے صرف نظر كر كے اصل مضمون كو بچھنے كے سما تھال ادبی اغا! ط کی اصلاح فر ما کرمطلع فر ما نمیں تو نمبایت ممنونِ احسان اورشکر گز اررہوں گا۔

الله كريم سے دُعاہے كه بنده كى اس تقيرى كاوش كو قبول قرما كر مزيد اصلاحى و تعیری کام کرنے کی توفیق عطاء فرمائے ....

> کوئی سنتانہیں خدا کے سوا كوڭي جارەنبين ؤعا كے سوا سيدحبيب الشدمر داني

رُكن القاسم اكثِدي حِامعه ابو جريره خالق آبادنوشهره مرحد بإكستان ٣٠مغرالمظفر ٢٨١١٥/٢٢ رفروري ٢٠٠٤

كرف دال ) لوجوان في كها كه جمه اب والدصاحب في بتايا تفا كه جب برطانيه كي نون ''القدس''شہر میں عالمی جنگ کے لئے داخل ہوئی اور فو بی کیمپوں میں ہے گئی تو اس من سكيمول كابنالين بهي تقااور وهسب دارهي والي تصر

میں نے کہا ہائے افسول اِس نئ نسل کے ضائع ہونے پراورمسلمان بچوں کی نافہی پر اتمبارے باپ نے تو تھے" القدى "ميں سكھول كى آمد كا قصد ياد كروايا ہے مراسلام اور دین کے احکامات نہیں سکھائے کہ تمہارے شجاع دیمباور دادا اور عز تمند سب داڑھی والے تنے۔ قرآن وحدیث پڑمل کرتے تنے اوران کی واڑھی سکھوں کی طرح نہ تھی ،اس لئے کہ سکھا تنی داڑھیوں کو دھا گول سے بائد ھتے ہیں اورا پی موجھیں نبیں کا ٹے اور تمام جسم سے بال نہیں کا نیج ، تو وہ نوجوان اور تمام سننے والے حضرات مطمئن ہو گئے ، جب میں نے وازهی کی شان میں احادیث پر حیں۔

#### مقدى كامعاني مانكنا:

اسلام يش والأشي كامقام

ال نوجوان نے کہا کہ جھے بہت افسوس ہے میں سمجھانہیں اور تمہیں اس نام سے يكارا يس في تصدأ اليانبيل كيا تعاريس في كها كديس ا في عزت كل حفاظت برغيرت كي خاطر نبیں آیا ہوں بلکہ واڑھی پرتمہاری اس پکار نے غمز دہ کیا کہ بیمسلمانوں کا شعار ہے اور اسلامی شعائر میں سے ہے اور سلمانوں کواس کے رکھنے اور حفاظت کرنے کا تھم ویا گیاہے، کاشے اور بے مزتی کرنے کانبیں۔ادر بیلو جوان بار باراقرار کرتا کہ بیبترم پھڑنییں کروں گا اورائی دکان ے باہرا کر جھے گلے لگایااور بیرا ماتھاچو مااور نار بارکہنا کہ جھے معاف کرو نو اں کا چبرہ میری آتھوں میں برا لگنے کے بعد بہت اچھالگا اور میں جا ہتا تھا کہ اس کے ساتھ لمبی بات چیت کرلوں گراس ورمیان مجداتصیٰ کے منامروں ہے عصر کی اذان حائل ہوگئے ۔ تو میں مجدی طرف روانہ ہوااور رائے میں سلمانوں کی تعلیمی سطح کے کرنے اور وینی احکامات ے دورر ہے پرفور و فکر کرتارہا۔

ندفقا کہ بیت المقدى كى مرزيين برميرے كاتول ميں الى باتيں بريمئيں ادراس سے تخت قتم کی باتیں میں نے بغداداور عمان شہر کے راستوں میں سی تھیں ۔ تو اس مقدی نوجوان نے بھر گرجدار آواز میں کہا، تو میں جیران ہو گیا اور کھڑا ہو گیا۔ ایک قدم آ کے لیتنا اور دوسرا قدم بیچے کرتا اور رو دیس موا کداس سے بات کراوں یا جھم پوٹی اوراعراض کراول اس لئے کداجنی اورمسافرکو بیزیب دیتا ہے کہ جھڑوں اورمباحثوں سے دورر ہے۔ تو تیسری مرتباس نے پھر تیز آواز سے کہا،اے سکھ!ایک قدم آ کے کمیا توضمیر نے فتوی ویا کہ جب و بنی شعائر کی تو ہیں ہوتو خاموش نہیں رہنا جاہے بلکہ اس وقت خاموش رہنا کسی گو تکھے شیطان کی علامت ہے۔

#### مقدسی نو جوان کے ساتھ بات چیت:

تويس في كبا: المسلمان بهائى ! الله كففل وكرم مع بين مسلمان مول اور کھنیں ہول متم نے مجھے کیسے ان کلمات سے آواز دی اور تو کی مرتب بنا بتہاری حالت نے مجھے تعجب میں ڈالا کہ سجد اقصلی کے پڑوی میں میارک زمین اور مقدی شہر میں سدیت نبوى صلى الله عليه وسلم راستهزاء كياجا تاب اوراسلاى فيشن اورويني وقارير بنساجا تاب اور حبهيس معلوم نبيس كه داڑھى ہمارے نبي حضرت محمصلى الله عليه وسلم اورتمام انبياء يسهم السلام کی سنت ہے اور بیمسلمانوں کی نشانی اور علامت ہے۔ توجیحے وہ کہنے لگا کہمہاری اس بات پرتمہارے یاس کیا دلیل ہے؟

یں نے کہا کہ ولائل تو بہت زیادہ ہیں، اور چند سیح اور صری احادیث بیان كرديج جووازهى كوجوب يردلالت كرتى تحيس بدجب ديگرددكاندارون نے بربات تى تومیرے اردگر د جوان اور بوڑ ھے جمع ہو گئے تو ایک جاننے والے خفس نے میرے کندھوں ير باته ركاكركها كه حضرت الصعاف يجيء بدائي ممان مين خطا بواب- من في عرض کیا کہ کیااس شہر میں سکھ ہیں؟ یااس نے جھی سکھو یکھا ہے؟ تواس میننے والے (استہزاء

جب میں تمازے فارغ مواتو تمازیوں کو سننے لگاوہ تمام ترین (۵۳) آدی ہے اوراکش دہ تھے جو بری رائے ہے ج کے ارادہ سے مختلف ممالک ہے آئے تھے ، تو میرادرددمم اور یھی زیادہ ہوگیا کہ سلمان ملت اسے دین سے قفلت برشتے اور ارکان اسلام سے ب توجی کرنے اورخصوصا تماز جودین کاستون ہے اور جب بیت المقدس میں مسلمانوں کا بید عال ہے کدولوں کو ذکھا تا ہے تو دیگر شہرول کا کیا کہنا؟ بداس کئے کہ سجد اقصیٰ کوشرق وغرب ےلوگ آتے ہیں پھر بھی شہروالے معید کے حن میں انگلیوں کے شار پراور دہ بھی بوڑھے۔ ہندوستانی علماء ہے ملاقات:

و دسرے دن 'القدی' کے شہر میں تین ہندوستانی علاء سے میری ملاقات ہوئی، جنہوں نے داڑھیوں کو چا دروں میں چھیالیا تھا۔ میں نے ان سے بوچھا کہ بینقاب کیوں؟ تو انہوں نے کہا بیلڑ کے واڑھیوں کا استہزاء کرتے ہیں اور ہنتے ہیں تو اس لئے ہم نے والرهميان نقاب سے جھيائي بين وقو بين نے ان سے عرض كيا كدان سے ورومت بلكدان ے بات کرواوراسلام میں داڑھی کا مقام واہمیت واسے کرو۔

## ائمه مساجد بھی واڑھی منڈاتے ہیں:

تو آیک آ دی بہت رویا اور کہا کہ ہم اسنے وطن میں بید خیال کرتے تھے کہ عرب مسلمان عظمت اسلام كے خوبصورت نمونے اور أمت اسلاميد كے بہترين اكابر ہول مح محر جب ہم بحری جہاز سے بھرہ کی بندرگاہ پر اُٹرے اور عرب مسلمان دیکھے کہ داڑھی منڈوائی ہے تو ہم جیران رہ محتے اور پھر جب ظہر کی نماز کے لئے سجد سے تو بے رکش (داڑھی منڈا) اہام مصلی پر کھڑا ہوا، اور چیچیمسلمان بھی ای طرح کے تھے۔ جب ہم نماز

اسلام میں داڑی کامقام ے فارغ ہوئے تو سب جاری طرف و کھتے اور جاری واڑھیوں سے متحمر تھے۔ ہم نے اصرهٔ کوفیهٔ بغدادشهر فلویهٔ رمادی عمان اورالقدس میں ایک امام بھی داڑھی والانہیں دیکھا، تو یں نے کہا کہ بیں بغداد بیں تین داڑھی والے علماء کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ آیک فضيلة الشيخ عبدالقادر فطيب جامع الأعظميه ( الأعظميه: يقداد كما يك محطي كاتام باس المام اعظم الوصيف كالرجى ب) اوردوس "باب الشيخ "كهدرسة ورب ين صدر مدرى فضيلة الشيخ عبرالكريم الكروى اوراك طرح "الإسلام بين العلماء والمحكام "كمولف عامد كبير ساحة أشيخ عبدالعزية البدرى ليكن جصاس عالم فيتايا كدميرا دل غم كى وجه سے خون ك آئسوروتا ہے جب ميں تے عرب بھائيوں كى بيرحالت دیکھی کہ بیرس طرح بہود ونصاری کی تظلید میں تھنے ہوئے ہیں ......

کر بلبل و طاؤی کی تھاید سے توبہ بلبل فقظ آواز ہے طاؤس فقط رنگ

(علامها تبال)

#### عرب نو جوان دا رهی پراستهزاء کرتے ہیں:

أيك مسلمان اجنبي مسافر مسلمان اورعيسائي ك مايين فرق نبيس كرسكما اورمسلمان الوجوان مم پر بہنتے اور جارے كيرون اور داڑھيوں سے تخير تصاور جب مم ياسيورث وفتر آتے ، تو ہم مجمی مسلمان غیروں کی صف میں کھڑ ہے ہوئے اور عرب عیسائی مسلمان عربیوں كساته كفرك موت اى ك كربندرگاه اور موائى الدول كے وفاتر ميں وو كفر كيال موتى الىساكىك كفركى كے يورڈ يرللعوب كھا جوتا ہوا ہوا اور دوسرى كھركى كے يورڈ ير للاجانب لملعوب والى كمركى كرسامضيهائى جوعرنى بولني والعروس بين أورمسلمان عرب رسيافصل :

ولائلِ شرعيه

مشر کین کی مخالفت کرو:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَ سَلَّمَ : خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَ فُروا اللحي واحفوا الشوارب.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن تروضی اللہ عنماے روایت ہے کدرسول الله سلی اللہ علیہ درمان ہے کہ درسول الله سلی اللہ علیہ درمام نے فر مایا ہے کہ شرکبین کی مخالفت کرو، داڑھی بوری رکھواور موفیجیں کم کرو۔

بیردوایت امام بخاری گے اٹی سی بل روایت کی ہے۔ ( کشاب الملیساس ا بساب نقلیم الانطفاد ش سدے نیم ۸۹۹ نخ الباری ۱۳۹۹ مؤسسة مناحل العرفان بیردت)

"التوفير" كامعنى بوراكرتاجيكوك كيتي بين وفر عليه حقد توفير الملينى المينى التوفير المليني المينى التين التين التين التين أوفر عليه حقد توفير المليني التين أو التين الت

کھڑے ہوتے ہیں۔ اور لسلائجانب کھڑی کے سامنے وہ مسلمان جو پاکستان افغانستان وغیرہ ملکوں کے جوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ شراب کی دکھا نیس کھی ہوتیں، سینما ہال مسلمان تو جوان لڑکوں اور لڑکیوں سے بھرے دہتے اور اس طرح سٹیڈیم، پارک اور ہوٹل بھی لڑکوں اور لڑکیوں سے بھرے ہوتے ، اور مجدیں تمازیوں سے خالی تھیں اور دینی ہاری نہیں تھے ، تو آخر کب یہ عالم اسلام اس اند تیری وات کے خوابوں سے جاگ اُسے گا۔ حالاتکہ اسلام کے دشمن ان پرالیے تی ہیں جیسا کہ کھانے والے دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں۔

میں ان علاء کے ساتھ القدس شہر میں افروایۃ البندیۃ (بندی مسافر خانہ میں بخدرہ دن رہادی سافر خانہ میں بخدرہ دن رہادہ کا اور میان شہر میں دی دن اور ہرروز نوجوانوں سے داڑھی کے بارے میں بجیب بحیب با تیں سنتا ۔ تواس سفر میں میں نے ارادہ کرلیا کہ ایک کتاب 'مک افۃ السحیۃ فی الاسلام'' کے عنوان سے (اسلام میں داڑھی کا مقام اور ایمیت ) کھنوں گا اور بیرسالہ تین فسلوں پر مشمثل ہوگا۔

ىيافصل :

میل فصل بین وہ دلائل میں جو داڑھی کے طول اور مو چھوں کے کم کرنے کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔

دوسری فصل :

اس میں وہ مقلی دلائل ہیں جوداڑھی کی اہمیت پردلالت کرتی ہیں۔ تیسری فصل (خاتمہ):

بعض لوگول کے شبہات پر دد کے بارے میں۔

#### دارهی کاوجوب بصیغهٔ امر:

ادرده تمام كلمات جو "اعفوا، أوفوا، وقووا، أرخوا" كصيغول معتقول یں۔ تمام تولی روایات میں اور امر کے صیفے ہیں۔ امر کا حقیقی معنی وجوب ہے اور امر کا اباحت ادراسخباب ك\_لئے موناية واس كامعنى مجازى ب\_اس لئے كر هيفت كى علامت (التبادر والمعراء عن القرينة. : حقيقت كي بجيان برج جومتى لفظ ك سنن بغير قرية کے ذہمن میں آ جائے ) ہے اور معنی مجازی کے لئے قریبند کی ضرورت ہوتی ہے اور اُس مسئلہ میں (جس سے بحث کی جاتی ہے) ایسا کوئی قرید نہیں مایا جاتا جو کہ امر کو معنی حقیق ہے چھرنے والا مواور قریند کی عدم موجود گی ہے۔ بعنی معنی حقیقی کی علامت سے کے دوہ نور ألفظ کے کہنے سے ذہن میں آ جاتا ہے اور حقیقی معنی کو قریند کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ اور مجازی معنی وہ ہے جس کی طرف ذبمن فوراً متوجہ نہیں ہوتا۔ نیز مجازی معنی کے لئے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو شرعی وجو بھس صیغہ امرے معلوم ہوا جوابیے الفاظ کے ساتھ آیا ہے جن کامعنی ا کید دوسرے کے قریب ہے ، کسی تا دیل کرنے والے کے لئے کوئی تھنچائش نہیں کہ صیغة امر کومتحب پرحمل کرے۔اس لئے کداس کا وجوب صیغۂ امرے ثابت ہوتا ہے۔جیسا کہ ا بن عمر رضی اللہ عنہائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کی ہے فرمائے ہیں کہ:

أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية.

(رواه مسلم في كتاب الطهارة في باب القطرة حديث نمبر ١ : ٥٣)

كدانهول في حكم دبا كدمو تجهول كوكم كرداوردا زهيول كولمي كرديد

اُمَّوَ افظے وجوب كامعنى ثابت بوااوراموكميغد فيمسخب بونے ك احمالات کو بھی ختم کردیا۔ بدھر ت نصوص واڑھی کے لبی کرنے اور مو مجھوں کو کم کرنے اور مراشنے بردالالت كرتے يوں - پرجى متاولين كولون من شك ور دو پيدا بوتا ہے كدان احفى شاربه ! ليحين مو پچول كائ ين اورى كوشش كى - (الصحاح للجوهرى: ١٥٠ ص

ويمرى روايت من بيك "جزوا الشواوب وارخوا اللخي خالفوا المعجوس "مونجيس كاثواوروا ژهيال برها دَاور بُوس كي خالفت كرو" البحز" بمعني قطع كة تا بجبياك ترب كبته بي 'جززت البووالنخل والصوف''لِتِي بين في كندم محجوراور بھیڑ کے بال کاٹے ،یا کہتے ہیں کہ:

" هدا زمن العجز " يصل كائ اور مجور كائ كاز ماند بـ ( الصحاح للجوهري: ج٣ ص ٨٦٨ .... احمد عبد الغفور عطار دارلعلم للملاقين الطبعة الثالثة ٣٠ ١٣٠٥) "الإرخاء "الكاني كوكيتي بيل-

ایک روایت مین حضرت این عمر رضی الله عنماے منقول ب که:

" أمسرنا بإعفاء الملحية "..... أمين تي عليه السلام في وارْهي برها في كأتحم وياب-الإعفاء: كترت كوكم إلى اور عفا الشعو " عليا كياب يراب تب كم میں کہ جب کوئی چیز زیادہ ہوجائے ،تو سینچ احادیث صراحة ولالت کرتی ہیں کہ شرکین ادر مجوس واڑھیاں کا شعے اور مو تجھیں لمی جھوڑتے تھے ، تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ شرکین اور مجوس کی مخالفت کرواوریہ بالکل واضح بات ہے ،اس میں کوئی شک وشید کی مختائش نہیں۔ اور میاحادیث داڑھی کے مسئلے کے شبت اور منفی پہلوؤں مر ولالمت كرتى ين كدنداس كوكاتو اورندكم كرو، جيسا كدشركين اور بحول كرتے ين كدان كى مشابہت ہے جاؤ، بلکہ داڑھیوں کو بڑی اور کبی چھوڑ دو تا کہ انبیاءاور مرسلین کی مشابہت ے مشرف ہوجاؤ، اور جب ہم نے احادیث مبارکہ کی کتابیں دیکھیں تو ایسے الفاظ یا ہے جوداڑھی کے د کھنے اور لی کرنے پردالات کرتے ہیں۔ (واڑھی رکھنااور لجی کرنا) اور جانب سکی (کاٹنے کی حرمت)۔ اس طرح واڑھی کاٹنے والوں کا واقعہ جھ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یمن ے آئے تھے۔

روایت ہے کہ جموی کا ایک شخص آئے خضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے داڑھی کا ٹی ہوئی تھی اور مو تیجیس لیمی کی ہوئی تھیں، تو آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا ہے ہوئی ہوئی تھیں۔ تو آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمارے دین ہے؟ اس نے کہا کہ بیمیراوین ہے، تو آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمارے دین ہیں ہے کہ موتی تھیں تیجو ٹی اور داڑھی لمبی کرو۔ (المصنف لابن ابی شیعة کتاب الادب باب یؤمر به الرجل من اعفاء اللحیة والاعدامن الشادب: ١١٠١١ حدیث: ١١)

اوراس سے اور بھی صراحت کے ساتھ آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلم نے ورشخصوں کو فربایا تھا جو ' اوال سے اور بھی صراحت کے ساتھ آئے ضرب سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج تھے، انہوں نے واڑھیاں کا ٹی تھیں اور موجھیں لمبی رکھی تھیں۔ جب نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بین حاضر تو ہے تو آپ علا گئے نے ان کو دیکھنا گوارا نہ فر بایا اور فر بایا کہ تمہارے لئے ہلا کت ہو تہمیں کس نے اس طرح کرنے کا بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب (باوشاہ) نے تو آپ کے اس طرح کرنے کا بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب (باوشاہ) نے تو آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میرے رب نے تو جھے تھم دیا ہے کہ واڑھی لمبی کرواور موجھیں چھوٹی کرو۔ (۱)

(۱) میدا قد این آنیو "ف آباب مکاتبه الوسول صلی الله علیه و سلم إلی الملوک "شرانش کیا به اور کری باوشاه کے پاس عبداللہ بن حداق بخضرت ملی الله علیه و سلم کا خط اوشاء نے خط بھاڑ دیا آلا تخضرت ملی الله علیہ وسلم نے قرمایا که اس کی باوشا بہت تتم ہو خط مبارک اس طرح تھا :

يسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول اللَّه إلى كسرى عظيم فارس،

سلام على من اتبع الهدى واحن بالله و رسوله وشهد أن الابله الإ الله وأن محمداً عبده و ..... رسوله، و إلى أدعوك بدعاء الله ، و إلى رسول الله إلى الناس كافة الأندر من كان حياويمن الله ل على التكافرين، فأصلم تسلم و إن توليت فإن الم المجوس عليك \_ روایتوں سے صرف خبت پہلوسا سے آیا اور جانب سلی (کا شے کی حرمت) وہ تابت ہیں اور جب تک جانب سلی کا تحقق تہیں ہوتا تو جانب جوتی بھی مضبوط نہیں ہوتا تو ہم ان اعتراض کرنے والوں سے کہتے جی کدا صول کا ایک قاعدہ بیشبہ اور شک ولوں سے ختم کرتا ہے، وہ یہ کدا کی گیز پر حکم کرنا سنزم ہے اس کی ضد سے منع کرنے کو، کیونکدا گراس کی ضد پر عمل کرنا باقی رہے تو بیر خالی ہوگا یا تو مامور بدواجب العمل ہوگا یا نہیں؟ پہلی صورت تو خلاف واقعہ ہا ور دومری صورت جی اجتماع ضدین ہے۔ اس لئے کدایک ہی چیز واجب فلاف واقعہ ہا ور دومری صورت جی اجتماع ضدین ہے۔ اس لئے کدایک ہی چیز واجب العمل بھی ہوا ور غیر داجب العمل بھی تو یہ بیر پر حکم لگا تا بیاس ضدین کی افغی کو بھی سنزم ہی مخال ہے۔ تو یہ تابت ہوا کہ ایک چیز پر حکم لگا تا بیاس ضدین کی افغی کو بھی سنزم ہی مخال ہے۔ تو یہ تابت ہوا کہ ایک چیز پر حکم لگا تا بیاس ضدین کی اور دیاس طرح اس کی ضدرا ذھی کا بے کی حرمت بھی تابت ہوئی۔

ہاں! کہ داڑھی کمی کرنے کا وجوب، دلائت مطابقی کے ساتھ ثابت ہوا اور کا شے کا حرام ہونا ثابت ہوا دلائے الترامی کے ساتھ ء اگر میم عترض اُصولوں کے اس قاعدے پر تا نع نہ ہوا درائیں دلیل وجنت کا طلبگار ہوجو صراحناً مونڈ نے کی حرمت پر دلائت کرتی ہو، تو میچول ہے آئے ضربت صلی اللہ علیہ وسلم کا :

"نعالفوا الممشر كين جوّوا المشوارب وارخوا اللحى"مشركين كى خالفت كروبمونجيس چيونى كروادرواژهى لبى كروادرا تخضرت عليه كاتول "خالفواالممجوس "بجوس كى خالفت كرويودلالت كرتاب موتلف فى كرام بوف برسستو نخالفوا الممشوكين "ادر محالفوا الممشوكين "ادر خالفوا الممجوس " كامعنى يه كرواژهى من كاثوت آ تخضرت سلى الدعليه وكلم في ان مرت ادكام بين ان كى مشابهت سے منع فرمايا ہے ادر حكم ديا ہے كرا نبياء ومرسلين كى مشابهت انتياد كرور قور احاد ب مباركه دونول اطراف كو شامل بين يعنى جائب ثبوتى مشابهت انتياد كرور قور يواحاد ب مباركه دونول اطراف كو شامل بين يعنى جائب ثبوتى

تو کیا ایک منصف مسلمان کے لئے ان پیچ احادیث اور بحوسیوں کے اس واقعہ بیل انتیج احادیث اور بحوسیوں کے اس واقعہ بیل انتیج احادیث اور بحوسیوں کے اس واقعہ بیل انتیا کے بعد کہا تر وقا اور شک باتی رہتا ہے ، واؤھی کے لمبی کرنے اور مونچوں کے جیموٹا کر نے بیل اور کیسے رہے گا کہ نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دیکینے کو بھی برامانا ؟ اور اگذشت سے بیوستہ ) ترجمہ :' محررسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے فاری کے بادشاہ سر بی کو ساللہ کے سوا سائتی ہوائی قبل اور گوائی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لئی کوئی فیس اور مجمد (صلی اللہ علیہ دسم کی اللہ کا بیشرہ اور رسول ہے اور بیل کے دو ت دیتا ہوں اللہ کی دور اور سلی اللہ علیہ دسم کی اللہ کا بیشرہ اور بیل کے دور ایس اللہ کے عذاب سے وہ جو زندہ جی اور جسم مورد بیل اور اللہ کے عذاب سے وہ جو زندہ جی اور جسم مورد کے متا میں مورد کے ماکر منہ مجھیم لیا تو بھر بیوں کا گناہ تبارے ذرائی اللہ کے عذاب سے وہ جو زندہ جی اور جسم میں مورد کے ماکر منہ مجھیم لیا تو بھر بیوں کا گناہ تبارے ذرائی اللہ کے عذاب سے وہ جو زندہ جی اور جسم میں مورد کے ماکر منہ مجھیم لیا تو بھر بیوں کا گناہ تبارے خورد کی سال میں مورد کے ماکر منہ بھیم لیا تو بھر بیوں کا گناہ تبارے خورد کے میں اور کے میں مورد کے ماکر منہ بھیم لیا تو بھر بیوں کا گناہ تبارے خورد کے مدورہ گا۔"

بدد عاكيا" و بسلكما "كماته و باوجودال ككروه كافر تقدال لئے كديرطريقة فطرت سليمه ك فلاف تھا، تو ان قومول كاكيا حال دوگا ؟ جودار هى كاشنے برمصرر بتے ہيں اور بي اعتراف كرتے ہيں كريم سلى الله عليه و ملم ك أمتى ہيں ركيا أي كريم سلى الله عليه و ملم جو بحوسيوں كي طرح دار هى كاشنے والے أشائ جب الناوگوں كو تيامت كروز ديكھيں كے جو بحوسيوں كي طرح دار هى كاشنے والے أشائ جا كيں گے ۔ الن سے ناراض نہيں ہوں كے الله تعالى ہم سب مسلمانوں كوائ بورے تاوال اور تطليم رسوائى سے بچائے اگر ايك تقلند آدى الن تصريحات اور نصوص پرسو ہے جو تي كريم سلى الله عليه وسلى الله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله عليه والله والله عليه والله والله والله عليه والله 
اور بی اکرم سلی الله علیه و کم کار قول که "لکن فی دیننا أن نحفی الشارب و أن نعفی لحیتی و أن نعفی لحیتی و أن نعفی الله حی" . (۵) اور به قول که : "لکن أمونی دبی أن أعفی لحیتی و أف سعفی الله می "تویفین آجائے گا که واژهی رکھنا دین کے فرائی اور اسلام کے شعائریس اقسم سے بیواس و بازگام ہاور ندان کا موں میں ہے ہے جواس و باندینی فیرالقرون کی عادات برجمول تھا۔

خیرالقرون کی عادات برجمول تھا۔

( گذشتہ ہے پیستہ) ...... ویکھتے ہیں کہ اگر اس کی ہے بات کی جوتو یہ پیجا ہوا ہی ہے، اگر ٹیس تو پھرا ہی وائے کو دیکھیں گے ۔ بس تھوڑا وقت بھی اجی ٹیس گز وا تھا کہ ''شیر دیئ' کی طرف ہے کسرٹی کے قبل کا نظا آیا کہ شیں نے اس کواس لئے آل کیا ہے کہ اس نے فارس والول چیے شریف لوگوں کے آل کو اینا مقصد زندگی بنایا تھا اور اے کہتا ہے کہ کن والول ہے میر ہے لئے بہت لواور نمی ملی الشرطیہ وسلم کو تکلیف دینے ہے باز آجا کہ اور جس شیر دیکا خطآ یا تو اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ فارسیوں نے بھی اسلام قبول کیا تو سمیر کوفر خسر ام چم والے ہے مسلمی کیا جاتا تھا اور چم وکو تھیر کی الخت میں السطاعہ کہتے ہیں۔ (السکام ل فسی التاوین جالا بن الانہوں المجودی: علی المحت العلمید ہیروت طبعہ او لئی ہے جس ا

(۱) صحیح مسلم: ۱/۲۲۲ حدیث: ۲۵۹،۵۲ اوراً تخفرت عَلَیْ کاقول ب کرمو فیجس جُووثی کرواورد از گل پیژماؤر (کتاب الطهادة خصال الفطوة) ۲۷) مندرجه بالاحواله گر۵۴ که ۲۵۹ کداً بخفرت عَلیْ نیس جُودتی می حوات بالا حدیث تمبر کرنے اور دازگی پرهانے کا تکم ویا ہے۔ (۳) جائہ بالا حدیث نمبر ۲۲۰،۵۵ سد (۳) حوات بالا حدیث تمبر ۵۳ سدد (۵) حوات بالا حدیث تمبر ۵۳ سدد (۵) المصنف کابن ایس شبیعه کنیدارد و بیالان ۔

## وازهی رکھنا فطرت کا حصہ ہے:

امام سنتم في حضرت عبدالله بن عمرضى الله عليه و سلم : حالفوا الممشر كين "قال قال وسول الله صلى الله عليه و سلم : حالفوا الممشر كين أحفوا المشوارب و أوفوا اللحني "\_

ترجمہ: فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکیین کی مخالفت کرو،مو چھیں چھوٹی کرو،اورواڑ صیال کجی کرو۔

اورابن عزه الحسيق في اس مابقدهدين مب وروواس طرح بيان كيا م كري في بر صلى الله عليه وسلم في أيك مرتبه بحول كانذ كره كياتو قرما ياكه: " إنهم يو فوون سبالهم و يسحد لمقون لمحاهم فحالفوهم "(٨) وه بحوس موفي سلمي كرتے إن اورواژه يال كافتے إلى توان كى خالفت كرو\_

## واڑھی رکھنادین فرائض اور اسلامی شعائر میں ہے ہے:

ابن النجار نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجمیوں کا ایک گروہ اور وقد آیا، جنبوں نے واڑ دیاں کافی تضیں اور موجھیں کہی رکھی تفیس ، آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا کہ '' أحفوا المشواد ب و أعفوا لله طی ''۔ (۹) موجھیں جھوٹی کرواورواڑ دیاں رکھوں

#### دس چيز ين قطرت سے ہيں:

ا مامسلم معنزت عائشه رضى الله عنها كى ردايت نقل كرتے بين وه فرماتی بين كه رمول الله صلى الله عليه و فرماتي :

(۱) الكال لا بن اشمر: ۱/ ۹۷ دار الكتب العالمية بيروت طبع اقال: ۲۵ ۱۳ ه (۷) محم مسلم: حديث نمبر ۲۵ ۹،۵ ۱۳۵ ـ (۸) كذاب البيان المعر الب في اسباب وروو الحديث ال ۱۲۵ باب خصائل الغرة - (۹) كماب البيان والنبيان الم ۱۳۵/

"عشرمن الفطرة قص الشوارب و إعفاء اللحية والسواك و استنشاق الماء وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة و غسل البراجم وانتفاص الماء".

رجمه : ول چزیل فطرت سے ہیں :

(١) مو فچيس چيوني كرنا (٢) دا زهي لمي ركهنا (٣) مواكرنا

(٣) ناك يس بانى ۋالنا(٥) ناخى كائنا(٢) بغل ك بال تكالنا

(2) زیرناف بال کا ٹنا(۸) انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا

(٩) اندام مخصوص اور شلوار پریانی چیئر کنا۔ (۱)

بدر پیزین فطرت سے شاری تی بین اس لئے کے طبیعت سیحدوسلیمہ یہ چیزیں اس وجہ سے پہند کرتی ہے کہ اس میں نظافت و پاکیزگی اور خوبصورتی پر محافظت ہے اور صاحب بھی المحار نے اس حدیث کی تشریخ میں فرمایا ہے کہ 'عشسو مین الفطرة ''کامطلب من النت ہے اور سنت بھی تمام انبیاء کرام منبیم الصلوات والتسلیمات کی ۔ اور تمام شریعتیں اس پر منتق بین تو گویا یہ ایک فطرتی چیز ہے کہ تمام لوگ اس پر بیدا ہوئے ہیں۔

## داڑھی رکھنا تمام انبیاء کرام کی سنت ہے:

امام نووی سی مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں: علائے کرام فرماتے ہیں کداس ہے مرادتمام انبیاء کرام فرماتے ہیں کداس ہے مرادتمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ تو بیصدیت اس پر واضح دلیل ہے کہ واڑھی رکھنا اور مو فیجیس کا شاتمام آسانی شریعتوں میں پرائی بات ہاورتمام انبیاء علیهم الصلون والتسلیمات کی سنت بھی ہے۔ آولئنگ اللین هدی الله فیهدهم اقتده (الاندام: ۹۰) اور ملائمی قادی رحمد الله فرماتے ہیں بینی نے صلتیں ان تمام انبیاء علیهم السلام کی المسلام کی سے ساتھیں ان تمام انبیاء علیهم السلام کی السلام کی المسلام کی المسلام کی ساتھیں ان تمام انبیاء علیهم السلام کی المسلام کی ساتھیں ان تمام انبیاء علیهم السلام کی المسلام کی ساتھیں ان تمام انبیاء علیهم المسلام کی ساتھیں ان تمام انبیاء علیهم المسلام کی ساتھیں انتہام انبیاء علیهم المسلام کی ساتھیں انتہام انبیاء علیهم المسلام کی ساتھیں انتہام انبیاء علیہ میں انتہام کی ساتھیں کی ساتھی

(1) دواهسلم ۲۲۲/۱ مدید تمرا ۱۵ کتاب اطهارة باب خصال القطرة و تربیا صاحب فراح بین كرمعدوب فر بایا كدوسوال بعول گیا دون محر غالب به به كدمت بس پائی و الناميخ مضمد كرنام.

ہیں جن کے اتباع کا ہمیں تھم دیا گیا ہے، تو گویا کہ ہم اس پر پیدا ہوئے ہیں۔ ای طرح اکشرعلماء نقل کمیا ہے دریمی اللہ تعالی کے اس قول کا مطلب ومقصد ہے۔

وإذابتلي إبراهيم ربه بكلمت (القرة:١٣٠)

اوربحض علماء كاقول ب كديده وسنت ب جس يرحضرت ابراتيم عليهم السلام عمل بیراتے اورلوگ بھی اس پر بیدا ہوئے ہیں اوران کی عقلوں میں بیر بات مزین ہوئی ہے اور یہ بات واس بہاوردین کے توالح میں سے باور فطرت بھی تو وین کو کہتے ہیں۔اللہ تعالى كاار شاوى : فسطوت الله التى قطر الناس عليها ـ (روم: ٢٠) لين الله تعالى كا وہ دین جو پہلے بشر کے لئے پیند کیا تھا۔اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان انبیا علیم السلام کی سنت مرادب بن كاتياح اورافقاء برجاري فير عليه اموري رجياكه انفهدهم اقتده "(الانعام:٩٠) الرادان اتبع ملة إبر اهيم حنيقًا. (أخل:١٣٣) س.

#### داڑھی کے مسئلے میں ولیل کی حاجت تہیں:

اورجس نے بھی فطرت کے معتی میں سوچا تو وہ تجھ جائے گا کہ داڑھی کو بڑھا ٹا تو بدیبات (واضح کامول) یس ہے ہودیل کامحاج نیس اس لئے کہ طبی اور پیدائش چیزیں تو بغیرتعلیم ونلقین کے معلوم ہوتے ہیں، جینے بھوک اور بیاس بغیر کسی دلیل اور جست كم موجود موتى ين اس ال ك كدام طبعي يروليل توخوابش باورجم بعوك يا بياس كلى مو تواس ہے کوئی کیسے اور کیوں کے ساتھ خبیں اوچھ سکتا اور جسے ون رات میں بھوک لگتی ہواور ندبياس، تواس سے ان كاسب يو چيسكما ہے۔ تاكم معلوم موجائے كديد عارضي "غيرطبي،" كام كيے يُن آيا إوراى كووركر فكاعلاج كياجا ك

توداڑھی رکھناایسے طبی اُموریس سے ہے جو بغیر دلیل پیش کرنے کے ثابت ہوتا

ے۔اوراس کا منڈانا خلاف قطرت اورخلاف طبیعت کام ہے تو اس ( داڑھی منڈانے) کے لئے دلیل جائے۔ لہذا فطرت دلائل ہے مستغفی ہے، بلکہ فطرت ہزار دلائل ہے اوپر دلیل ہے۔ تو داڑھی رکھنے والے سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی اس لئے کد بیفطرت وطبیعت كالمقتضى بنكه كاشخ والے سے بوج عاجائے گاس لئے كه وہ خلاف كرتا ہے فطرت كے۔

توصد افسوس وتعجب بان كفاركي تقليد ے متأثر اوگول بركدجن كى سوچيس خلط ملط جوئی ہیں اوران کے اُصول آلٹ مجتمع ہیں۔اس (عجائب وغرائب) کے زمانے میں کہ واڑھی منڈے ہوئے واڑھی والوں سے دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ب واڑھی والوں کاحق ہے کدوہ ولائل کا مطالبہ کریں ان داڑھی موتدفے والول سے جو کہ فطرت سے اڑتے ہیں اور اس لئے کہ چیشہ سے آ دی سے نہیں بلکہ بھار سے سبب مرض کا سوال کیاجاتا ہے کہ بیشک مرش عدی اُمورے ہے اور علت اور مُرک کے بغیر عدم وجود کے ساتھ متصف نیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر مریض سے بوچھتا ہے کہ مرض کی وجو ہات کیا ہیں؟ تا کددہ مناسب دوا کے ساتھ ان وجوہات کے زائل کرنے کا علاج کرے۔ اور ای طرح جب درخت پر پیمل اُسمان ہے تو محقلمند شخص اس کا سبب نہیں ہو جستا۔ اس لئے کہ بیدورخت کی صحت اس كا تقاضا كرتاب، اور بدورخت كى ذات ميس بيدائش طبيعت ب- بال البته جب درخت پھل نہیں اُگا تا تو مالی مرض کی وجہ معلوم کرتا ہے اور ماہرین سے اس آفت کے دور کرنے کے بارے بیں یو چھتا ہے اور بھی بہت زیادہ واضح دلائل ہیں مگر جو ذکر کئے گئے ہیہ كافئ إيل-

دارهی رکھے کے متعلق احادیث درجه شهرت تک پینی میں:

واڑھی رکھنے اور موٹھیں کائے کے بارے میں جوروایات ہیں۔ وہ شہرت کے

OF TT D

ورجه تك الله كلى إلى \_(1)

یں نے جب ذخیرہ امادیث میں اس کے شوام ادر متابعات تلاش کئے تو مجھے کیفین ہوگیا کمان روا تول کا مجموعہ تو اور معنوی کے ورجہ تک پہنچ گیا ہے، اور تمام روایات واڑھی کے بڑھانے کا حکم اور مونٹرنے کی حرمت پرصراحت کرتی ہیں ۔ تو روایات ِ فطرت اوردارهی کے خلال کرنے کی روایتی (۲) اور ....

وہ روایتیں جونی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے واڑھی کمی کرنے اور کیفیت کے بارے میں وارد ہیں۔(۳)

(١) الم مسلم في "باب حصال الفطرة" بن أو (٩) روايات ذكر كي إلى اوراس طرح المام بخاري في صديث الإعضاء المستعدد جكرول من ذكر فرما يا بهاورا محاب السن والمهانيد والمعاتم والمصنفات في كايدواء المالك كاب

(٢) اورامحاب السنن في " تدخليل اللحية "وافيروايات بيان كى ين اوراس طرح احاد یث کی کمابول کے قمام امتحاب نے بھی بیردایت ذکر کی ہے اوراین الی شیبے نے 1 اردوایتی اباب تخليل اللحية "شُنْ اوردان (١٠) روايش "باب من كان يخلل لحبته "شي ذكر كمّ إن ريكموُ المضنف لابن أبي شيبه "ش:ا/٣٢٠٣\_

ادر چو(٢)روايتي 'باب غسل اللحية في الوضوء "ا/٢٥ ش وكركة بي، دوريا في روايتي" إذا نسي أن يمسح برأسه فوجد في لحيته بللا "جَام ٢٣٠٣٣ ش يري (١٠)روايتي" باب تصفير اللحية " شن ٢٠٠٥ من ٥٥٠٥ جوده رونيات" باب مايؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب" ح٢٥ ١١١١ ش - اوركيار وروايات أياب ما قالوا في الأخذ من اللحية "ج٢ص١٠٨ملي\_

(٣) جيها كرايك روايت من ب كرني كريم صلى الله عليه وسلم تحنى وازهى وال تھے۔ حضرت انس رضی الشعندے روایت ہے کہ نی کر م علی الشعلیہ وسلم کی واڑھی مبارک اس جگہ تک متعی اور باتھ مند پر پھیرلمیا، جیسا کہ ٹائل تر قدی، زاد المعاداور دیگر کتب میں ہے۔

اوردہ روایات جو پینبرسلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے سفید بالول یار بیثول ك بارك ين بين ادركيا يتغير سكى الله عليه وسلم دارهى مبارك يرمبندى لكاتع ؟ (٣) اوركميا آب صلى الله عليه وسلم كي والرهى مبارك مين سقيد بال ينفر (٥) اورعورتون کی مشابهت یر ندمت کی روایات \_(۲)

اور منکے کی مذمت کے بارے ش روایات۔(۵)

#### کفارے مشابہت حرام ہے:

اسلام مين دا زهمي كامقة م

اورده روایات جن بل کفارے سشابہت کرنے کی ندمت آئی ہے ( تیفیر عظیم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی قوم سے مشاہبت کی ہے تو وہ ان کے گروہ ہے ہوگا) میصدیث ابودا وُدِنْ ١٣٣١ كتماب اللباس "باب ماجاء في لبس الشهرة" صريت تمبراس ١٠٠٠ میں روایت کی ہے۔ اور تبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ہمارے علاوہ کسی اور سے مشابهت اختیار کی تو ده دارے گرہ ہیں ہے نہیں۔ (بیرزلمری نے ۵ / ۹۲ پر تحساب الاستيلان "باب ماجاء في كراهيه إشارة اليدبالسلام"

> (٣) جيسا كەنتجارچ ستەجى ئىچ كەنجى كرىم تىلى اندىلىيدىكى ئەخىرا ياكەر: "مبود خضاب بيس لكاتے ان كى خالفت كرو" \_

اور چاروں اسخاب اسنن نے روابیت کی ہے کہ نی کر یم صلی انٹدعلیہ وسلم نے قرمایا کہ جمع م جى عدارهى نضاب كرتے ،واى ش البحرين نوبسورت مبتدى ہے"۔

(۵)اس كانتصل البطبقات الكبرى ميل مسالمة النحضاب وعدمه "مسيح وبال الماحظة يحية المهم والمسار

(٢) عورتوں سے اپنے آپ کو مشابر کرنے والے مردول پر رسول الله معلی الله عليه وسلم في لعنت كى ب- امام بخاريٌ في كتاب اللباس من بيدروايت بقل كى ب-

( 2 ) جيها كه ابن عباس رضي الثد عنها في 'طبر اني ' في دوايت كيا بي أكرم صلى الله عليه وسلم منفر ما ماك ، " جس في بالول كالمشكر كياس ك لئ فياست ك وان كوني حصر نبيس اور بالول كا مثله زخسار کی حدے ہے۔)

مديث نمبر ٢١٩٥، سنن التريزي إراتيم عطره توض عطفي البابي ١٣٩٥ م تحقيق ير) توسيتمام روايات وازهى برطاني كمسئله كمويدين اورمثابهت جوبرى مانى جاتی ہے عام ہے،خواہ صورت میں ہویاسپرت میں۔

علامه طِيِّ قرمات بين كريه (مشائبت) طبيعت، اخلاق، شعار، يابال ركھنے ميں عام ہے، داڑھی مونڈ نے میں منتح کی علت بھی بہی ہے کہ مجول وسٹر کین کی مشابہت ہے (آ ولى) في جائے ۔ توبي كل داراكى برهانے كى دليل موكنى۔ اس لئے كدكسى چيز ہے منع ب تقاضا كرنا ہے كـ اس كى ضدواجب ہو \_ تو وہ احاديث جن ہے داڑھى بردھانا خابت ہوتا ہے توبدولاليد مطاهى كے ساتير إوراس كرمونلائے كى حرمت دليل التزاى سے ثابت ہوتی ہے اور مشابہت کی خاست شل جو روایات بین تو وہاں معاملہ بالفکس ہے۔ اور مشابهت کی مدمت والی روایات اس کے مفہوم تالف یر ولالت کرتی ہیں کدمشابهت صالحين (صحابه كرام ، تا بعين اور عد تين ) كيما تداهر مطلوب ب يمل في كياخوب كها

> و تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبّه بالكرام فلاح

· ترجمه : (صحابةٌ تالبعينُ ادر تعديَّينُ ) كي مشابهت اختيار كرو، اگر چرتم ان جيسے تو نہیں ہو مگرصلحاء کے ساتھ مشابہت بھی کامیابی ہے، تو کس طرح ایک مسلمان ان صرح نصوص کے ہوئے ہوئے داڑھی منڈ انے اورمو پھیں کمی کرنے کی جرائے کرے گا۔

معروف منكر بنااورمنكر معروف:

بائے افسوں! نوجوان مسلمان بھائیوں پر جو یہود و نصاری کی مشابہت میں

سابقت كرتے ہيں اور شمنوں كى تقليد ميں أكے يڑے ہوئے ہيں تو كوئى خيمة گھر الستى شہر ابیاندر با مگریہ بھوسیوں کی تباہی اس کے اندرواشل ہوگئ ہے یہاں تک کے مشرکین اور پیجووں کے مشابہ لوگ زیادہ ہو گئے اور تخلصین مؤمنین کی تعداد کم ہوئی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پڑھل کرنے والے ہیں۔ ہات یہاں تک پیٹی ہے کہ اچھا کام برا اور برا اچھا جو گیا ہے اور داڑھی دالا اپنے خاندان میں جیب سالگتا ہے۔

الركوئي غيرتمنند جوان رسول الندصلي الثدعليه وسلم كي ان روايات برغور كرنا جوان المجرول كى لعنت كے بارے من آئى بين ، تو ايسا ترم بدند كرتا جواسے بدنام كرے اور لعنتول كاصف من كفر إكرد --

حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے روایت معفر ماتے ہیں كد:

" لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المخنثين من الرجال و المترجلات من النساء و قال : أخرجوهم من بيوتكم "-

ترجمه: رسول التُرصلي الشرعليه وسلم في بيجز يمر دول (يعني عورتول كي مشابهت سرنے والے) اور (مردول کی مشابہت کرنے والی)عورتوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا ے کہ ان کواپے گھروں سے نکالو۔ (امام بخاری اور اصحاب سٹن اربعد نے روایت کیا

ایک منصف مزاج مسلمان غیرت اور شجاعت و بهاوری کی وجه ہے جمران ہوتا ہے' جب ان پیجووں کی حالت کو دیکھیے کہ وہ جمال وخوبصورتی کو اینے جوان مردی اور آ دمیت کی علامات کوشتم کرئے میں تلاش کرتے ہیں اوروہ تروتا زگی اور عزت بنسوانیت اور بيجزه بن ميں تلاش كرتے ہيں ادر بيعقبيده ركھتے ہيں كەفطرتى سنتول اور آ دميت كى نشا نات سے خالی ہونا اس زمانے میں نہایت ضروری ہے۔

## اسلامی طلبہ کوسیکو لراوگوں کی تقلید کرنا قابلِ افسوس ہے:

اور حق بات میہ ہے کد داڑھی کا مقام واضح ہے اور میا بیک واضح اور فطرتی فیصلہ ہے۔اس کے بڑھانے پر عمل کرنا نہایت آسان ہے کسی چیز کی شائ نہیں مگر مغربی قعلیم میں امیختہ اور پور پی وامر کی رنگ سے متاثر لوگ اسے بہت مشکل کام جھتے ہیں۔

بعض اسلامی علوم کے طلبہ اور دینی معاہد و جامعات کے بعض اسا تذہ بھی ان مغربی اور سیکولر (آ زاد خیال) لوگوں کی تقلید کرتے ہیں ، اس لئے کہ عوام مسلمان علما واور اسا تذہ کے اعمال کونہا بیت المجھی نظرے دیکھتے ہیں۔ تواہل علم کا بھسلنا تمام لوگوں کے بھسلنے کا ذریعہ دسبب بنما ہے اور بعض عافل لوگ ان کے کاموں پر دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کا ذریعہ دسبب بنما ہے اور بعض عافل لوگ ان کے کاموں پر دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذریعہ منڈ اٹا ، تو اہل کے فاصلا کی ماند ہے کہ اگر داڑھی منڈ اٹا ، تو اہل علم کا بھسلنا اور ٹیڑھا ہوتا کشتی کو ٹو شنے کی ماند ہے کہ اگر کشتی غرق ہوجائے تو سواد لوگ بھی غرق ہوجائے تو سواد لوگ

تو شکایت ہے ان علماء و مشارکتے ہے جواپئی خواہشات کے بیچھے گئے ہوئے ہیں اور اپنی تمام کا وشیں ان شہبات کی ترویج میں خرج کرتے ہیں جو اسلام کے مقابل میں مغربی تہذیب کے برستاروں نے پیدا کئے ہیں۔ یہاں تک کہ جھے پر بھی بعض ساتھیوں نے اعتراض کمیا کہ : اس مسئلہ میں بحث کرنا کوئی بڑی بات نیمیں اور داڑھی رکھنے کا مسئلہ اس فرائے کا نقاضا نہیں ہو میں نے کہا کہ : بیمسئلہ اس فرمانے کا خاص مطالبہ ہے۔ اس لئے کہ فوجوان داڑھی کی اہمیت اور مقام سے بے خبر ہیں۔ اس لئے داڑھی والوں پر ہیئتے ہیں اور ان پر استہزاء کرتے ہیں (جس کی وجہ ہے ) سنت مطہر و کی اہانت اور بروی فیتے چیز ول کو اور ان پر استہزاء کرتے ہیں (جس کی وجہ ہے ) سنت مطہر و کی اہانت اور بروی فیتے چیز ول کو اور ان پر استہزاء کرتے ہیں (جس کی وجہ ہے ) سنت مطہر و کی اہانت اور بروی فیتے چیز ول کو اچھا تھے نے گئاہ ول اور خطرناک مصیبتوں میں اچھا تھے تھے گئاہ ول اور خطرناک مصیبتوں میں

## لعنتی مرداور عنتی عورتیں:

اوراس میں کوئی شک ٹہیں کہ بیہ مشاہبت دونوں اطراف سے دہ فتی افعال ہیں جن کی وجہ سے اسلائی معاشرہ کو جن کی وجہ سے اسلائی معاشرہ کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس لئے دہ اسلامی معاشرہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ احسن الخالفین عذاب دیا جاتا ہے۔ اس لئے دہ اسلامی معاشرہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ احسن الخالفین (ذات) نے حدود مقرر کرد ہے ہیں اور دونوں صنفوں کے مابین ان کی مسلمت اور حفاظت کے لئے بچھ فرق بھی مقرر کرد کھا ہے۔

وہ آوئی جے اللہ تعالیٰ نے مذکر پیدا فرمایا ہے اور بیاہے آپ کو عورت بناتا ہے اور بیاہے آپ کو عورت بناتا ہے اور عورت کی جے اللہ تعالیٰ نے مذکر پیدا فرمایا ہے اور سلی اللہ علیہ وسلم نے اسکوان لوگوں بیس ہے شارکیا ہے جن پر دنیا وآخرت میں اعتب ہوئی ہے اور اس طرح وہ عورت جس کوائلہ تعالیٰ نے عورت پیدا فرمایا ہے اور وہ اپنے آپ کو مرد بناتی ہے اور مردول کے ساتھ مشابہت کرتی ہے فواس کو محل میں میں شارکیا ہے۔

(النوغب والنوهب للعندوقی جیسی ۱۰۴ دادا حیاء النوات العربنی پیروت طبح ۱۲۸۸ه) حضرت شیخ مشمیل الدین و بهی دحمه الله نے مشابیت رجال مع النساء اور اس کا عکس ( بھی ) کبیرہ گنا ہوں بیس شار کیا ہے۔ ( کتاب انکالہ للله همتی تجبورہ نبر۲۲س ۱۳۹۰) اس لئے کہ اس بیس احسن الخالقین فرات کے پیدا کرنے بھسوں طریقے ہے تمیز سے فیصلوں اور اُن طبعی اعتیاز ات بیس جنگ کرتا ہے ، جواللہ تعالی نے ذکر اور مؤترف بیس ود بیت فرما ہے بیں۔ ان امتیاز ات بیس ایک بہت برا امتیاز واڑھی ہے۔ اگر آبیک افساف کرنے والاعتماد آ دمی ان طبعی نشانات بیس فکر کرے تو اے بیقین آ جائے گا کہ واڑھی رکھنا اسلامی بھیارت کے لئے سنگے میل کی حیثیت رکھنا ہے۔

## ز مان وساد میں سنت برعمل کرناعظیم جہاد ہے :

کتاب وسنت کے طلباء ادر علماء دین پر داجب ہے کہ دن رات ان سنتوں کی احیاء کے سنت کے طلباء ادر علماء دین پر داجب ہے کہ دن رات ان سنتوں کی احیاء احیاء کے کشش کریں، جن سے مسلمانوں نے منہ پھیرا ہے اور بدعات وفرافات میں الگے ہیں اور یہود دنصاری کے خصائل وعادات کی تقلید کرتے ہیں ۔ تو ایک سنت کی احیاء کرنا اور لوگوں کو اس پر مل کرنے کی دعوت دیتا علماء اور دیندار لوگوں کے فرائض میں سے مینغیرصلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :

4 M

" من تمسك بسنتي عند فساد أمتى فله أجر مائة شهيد" \_ (رواه البيهة عند والطبراني إلا أن البيهة ي رواه من رواية الحسن بن قتية رقيها أجر مائة شهيد و الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد لاباس به وفيه فله أجر شهيد)

ترجمہ: جس نے میری سنت کو اُست کے فساد کے وقت میں مضبوطی سے تھا ما تو اس کے لئے سوشہیدوں کا اجر ہے۔

توان دلائلِ شرعیہ نے متر درین کے ذہنوں میں شکوک دشبہات کی اُلجھنیں ختم کردیں اور جان گئے کہ واڑھی منڈ وانا کئی وجو ہے گنا ہے :

(۱) اس لئے (گناہ ہے) کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہے۔

(٢) اس كئے (عناه ب) كماس ميں يجوابن باور كورتوں كى مشابهت ہے۔

(m) اس کئے (داڑھی منڈ وانا گناہ ہے) کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو متغیر

كرنا ج .. جوك شيطان كى تدبيرول سے أيك تدبير ج ، جيسا كرقر آن كريم ش ب : "وَلَا مُونَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴿ وَمَنُ يَعْجِذِ الشَّيْطُنَ وَلِبًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِوَ خُسُواناً مُّيِئِنًا" (الماء ١٩١٠)

ترجمہ: ''اورضر دران کو بہکا ؤں گا اوران کو اُمیدیں دلاؤں گا اوران کو سکھنلاؤں گا کہ چیریں جانوروں کے کان اوران کو سکھنلاؤں گا کہ بدلیں صورتیں بنائی ہوئی النٹد کی اور جوکوئی بنائے شیطان کو دوست اللہ کوچھوڑ کر ہتو و ویڑاصر تے نقصان بیں''۔ (ترجماز بیٹے البند)

## شيخ محرامين الشنقيطي كاقول:

حضرت شیخ محدامین الشفیطی اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ بعض علماءاس آیت کامعنی اس طرح کرتے ہیں کہ یقیناً یہ شیطان انہیں تھم کرتا ہے کفر کرنے پراوراسلای فطرت کے بدلنے پرجس پراللہ تعالیٰ نے انہیں بیدا فرمایا ہے اوراس قول کی بہت وضاحت کرتا ہے اوراس کے لئے اللہ تعالیٰ کا قول دلیل ہے:

''فَاَقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيُفًا \* فِيطُرَةَ اللهِ الَّذِيُ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ''\_(الرم:٣٠)

ترجمہ: موتوسیدھارکھواپٹا منہ دین پرایک طرف کا ہوکر وہی تراش اللہ کی جس پر تراشالوگوں کوبدلٹائییں اللہ کے بتائے ہوئے کو۔ (تئیرعانی)

اس لئے کہ تحقیق کے مطابق معنی یہ ہے کہ تہمیں اللہ تعالی نے جس فطرت کے ساتھ بیدا فرمایا ہے اس کو کفرت کے ساتھ بیدا فرمایا ہے اس کو کفرے نہ بدلو۔ اور اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی دہ حدیث ہے جے صحیحین نے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

"كل مولو ديولد على الفطرة 'فأبواه يهوّد انه أو ينصّرانه أو يمجَسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء "\_

رأضواء المبيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٢٦٦١ لصحمد الأمين المستفيطي، مريح فطرت اسلامي پر پيدا ، و تا كي گر مال باپ اس يهودي لهراني يا مجوس

بناتے ہیں جیسا کہ جانور پورا جانورے پیدا ہوتا ہے کیا تم نے بھی ادھورا ( نامکمل ) جانور دیکھا ہے۔

اور وہ حدیث جے امام سلم نے اپ صحیح میں روایت کیا ہے جے عیاض بن حمار التمسی کی ہے فرمایا: التمسی کے التمسی التمسی کے التمسی کی ہے فرمایا:

قال الله تعالى :" إنى خلقت عبادى حنفاء فجاء تهم الشياطين فضلتهم عن دينهم و حرمت عليهم ما أحللت لهم"..

ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بند ہے تھے موحدین پیدا کئے ہیں مگر شیاطین آئے تو آئیس اپنے دین سے بھیر لمیااور میری حلال کی ہوئی چزیں ان پرحرام کردیں۔

داڑھی منڈ وانااور (منٹھی سے) کم کرنا گناہ کبیرہ ہے:

ا مام طبری نے اللہ تعالی کے اس قول "فیلیغیون محلق الله" کی تغییر میں کی اقوال ذرافر مائے میں کد:

"اس میں وہ تمام چیزیں واضل ہوئیں جے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جیسے ضی کرنا
ان کا جس کا ضحی کرنا جا ترجیس۔ اور وہ خالیں رکھنا یا لگانا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فربایا
ہے اور دائت بار کیک کرنا، چیز کرنا اور ای طرح اور گناہ۔ اور اس میں ان افعال کا ترک بھی
داخل ہوگیا جن کے کرنے کا تھم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ
شیطان لوگوں کو کمل نا فربانی کی طرف وجوت دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کمل اطاعت کرنے
ہے منع کرتا ہے اور میں معنی ہے کہا ہے مقرر حضے کا بندول کے اعمال میں تغیر 'ماخسلق
اللّٰه ''درنفسیر العظیری د/ ۱۸۳۷ سورہ انساء و الآیہ کا ادرائیموند بیووت العلیم الرابع ۱۳۰۰ء)

اوربيه بات توبالكل واضح ب كتغير 'فيخلف الله ""بن احسان كننده كي ناشكري

ہے۔ اور خاص طورے وہ بنیا دی امتیازات جواسلامی معاشرے کی بنیاد ہیں، جیسے داڑھی تو جیسا کہ اس کا منڈ وانا مختلف وجو ہات ہے گناہ ہے ، تو اسی طرح اس حیثیت ہے بھی گناہ ہے کہ بیدد حوکہ ہے ، جبوٹ ہے ، ناشکری تعمت ہے ، مردائلی بدلنا ہے تیجوا بن کے ساتھ اور بیہ بہت بڑا گناہ ہے ۔۔

# اگر کسی نے کسی کی داڑھی تکالی تواس پر

يوري ديت واجب ہوتي ہے:

یبان تک کہ فقہائے کرام نے اس پرتصری کی ہے کہ اگر کسی نے دوسر ہے فضی کی داڑھی کو نکال کرختم کردیا ، یا داڑھی کی زینت کوختم کردیا ، اس طریقتہ پر کہ دوبارہ نہ نگلے تو اس پر پوری دیت لازم ہے۔ اس لئے کہ اس نے اس کی زینت اور مردا گئی کی نشانی ختم کردی ، تو پھر تہارا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جوروز اندواڑھی منڈ واتے ہیں؟ ان پر کتی دیتیں لازم ہوں گی؟

## ين حزم كاقول:

جیسا کدائن حزم نے اپنی کماب میکنی "میں تصریح کی ہے کدابوعبداللہ سلمہ بن کما الشعار کی ہے کہ ابوعبداللہ سلمہ بن کمام الشعار کی نے فرمایا ہے کہ ایک آ دی پہلی میں کوئی چیز سرپر کے کرجارہا تھا کہ دوسرے آ دئی ہے سرکے بال جل گئے تو یہ مسلاحضرت علی بن آ دئی کے سر پر بال جل گئے تو یہ مسلاحضرت علی بن الجب علی اللہ عنہ کے باس پہنچا تو انہوں نے ایک سال کی مہلت دی آ مگر بال دوبارہ نہیں نظے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر بوری دیت کا فیصلہ کردیا۔ اور سعید بن منصور بین سند سند نہات ہیں :

اورائ طرح امام ما لك رحمه الله في محلى تصريح كى بيار "المعدوّة الكبرى" للإمام مالك بن الس: ٣١٣/١ في باب ماجاء في حلق الرأس والحاجيين مطيعة السعادة مصر ١٣٢٣هـ)

قرآن مجيد كي آيت دارهي كي ايك مشت

یازیاده مونے پردلالت کرتی ہے:

جن احادیث مبارکہ کو ہم نے ذکر کیا اس کے علاوہ قرآن مجید کے نصوص بھی واڑھی کے لمی کرنے کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا تول:

"قال يبنؤم لاتأخذ بلحيتي ولا براسي" ـ (كانه)

توبية بت دارهى كم بى بونى بردائى ولى بال كم كماكرمفسريناس آيت كي تفسير بين فرمات مين كد:

"لَا تُمَانُحُدُ بِشَعَرِ لِحُبَتِي وَلَا بِشَعُو رَأْسِي "كرانظر نفسر القاسعي الدارية (الطرنفير القاسعي ١٨٤/١١)

لین مجھے داڑھی اور سر کے بالوں سے مت پکڑو۔ اور بیجی واشح بات ہے کہ داڑھی شب پکڑو۔ اور بیجی واشح بات ہے کہ داڑھی شب پکڑی جاتی ہے جب وہ کم از کم ایک مشت کے برابرہ و یا زیادہ۔ اور تفسیر کے تاعدہ ''المبقو آن بفسس بعضہ بعضہ ''کے مطابق جب ہم اس آیت کوسورہ الانعام کی درج ذیل آخوں سے ملاکمیں جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

 "حدثنا أبو معاوية هو الضرير قال : حدثنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : في الشعر دية إذا لم ينبت" . (المحلى للحنفظ أبي محمد على بن حزم الأندلسي الظاهري: ٥٢٥/٤ ' باب الشعر المسئلة ٢٠٣٢ مطبعة الإمام المصر)

ترجمہ: جمیں ابو معاویہ ضریر نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ جمیں تجاج نے بھول سے اور انہوں نے دیدین تابت رضی اللہ عند نے قبل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: بالوں میں پوری ویت ہے جب وہ دوبارہ نہ لگا۔

## ائمهُ كرام كافتوى :

اورفقها ء نے بہت ہے ابواب میں امام روایت ہے۔ استدلال کیا ہے۔ اور وہ تول
امام شعبی کا ہے اور امام سفیان تو ری ، امام ابو صنیفہ، حسن ، امام احمہ بن طبل اور اسحاق بن
را بھو ہے حجم اللہ فرمائے ہیں کہ ایس حالت میں ( بیعنی بال کسی نے جلادیئے یا اُ کھاڑ و یے
وغیرہ ) تو سر کے بالول میں پوری ویت ہے جب دوبارہ نہ فکے اور اس طرح داڑھی میں بھی
بوری ویت ہے جب دوبارہ فکلے۔ اور موالک اور شوافع کے نز دیک اس میں قاضی کا فیصلہ
معتبر ہوگا۔

(المحلى للحافظ أبي محمد بن حزم الأندلسي الطاهوي: ٥٢٥/٤ باب الشعر المسئلة (المحلي للحافظ أبي محمد بن حزم الأندلسي الطاهوي)

امام شافق فرمات بین کراس طرح اگرداؤهی موجیس اور سر کے بال نکال لئے جا کیں اور سر کے بال نکال لئے جا کیں اور سر کے بال نکال لئے جا کیں اور سول میں کئی جا کیں اور بعض نے کہا ہے کہ جب دوبارہ تکلے تو اس میں کئی آ ومیول کا فیصلہ ہوگا اور اگر شد تکلے تو بھر بھی فیصلہ ہوگا ، گر پہلے سے زیاوہ - ( کشاب الام للإمام محمد بن إدريس الشافعی الجلد الذالث الدو السادس الصفحة ۲۳ ا ، فی باب دید الحاجین واللحمة والرأس دار المعرفة بیروت ۱۳۹۲ من

#### علامهابوبكرجصاصٌ كاقول:

علامدابوبكر بصاص فرمات بين: اور في كريم صلى الله عليه وسلم سے جوروايت بين اور في كريم صلى الله عليه وسلم سے جوروايت بين كه وى (١٠) فصلتين فطرت بين سے جين تو ہونا چاہئے كه اس بين آپ عليائي دعفرت ابراہيم عليه السلام كى افتذاء كرنے والے ہوں ، الله تعالیٰ كاس تول كے مطابق:

دُفْعُ اُوْ حَيْمَا إِلَيْكَ أَنِ انْبِعُ مِلْلَهُ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا '' ـ (المل ١٢٢١) كير حَمَم بيجا ہم نے جَمَع كوك چل دو بن ابراہيم پر جوايك طرف كا تھا ـ (تغير حالیٰ) كير حَمَا يَكُ اللهُ فَيهُ دَاهُمُ الْفَتَدِهِ \_ (المانام: ٩٠) . أو لَيْكَ اللّهُ فَيهُ دَاهُمُ الْفَتَدِهِ \_ (المانام: ٩٠) . وَلَيْكَ اللّهُ فَيهُ دَاهُمُ الْفَتَدِهِ \_ (المانام: ٩٠) . يوه لوگ بين جن كو الله تعالیٰ نے ہمايت كي موقو چل ان كے طريقة پر ـ يوه لوگ بين جن كو الله تعالیٰ نے ہمايت كي موقو چل ان كے طريقة پر ـ

(رّجه إن شُخ البندَنسير طال)

اور بية خصائل وعادات حضرت ايراتيم عليه الصلوة والسلام اور حضرت محمرصلي الله عليه وسلم كي سنت سي تابت يني - واحكام القرآن للجصاص: ١/٥١ / عليم ١٣٩٤ هـ و كلا ذكره الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء الهيان: ٥٠١/٣)

ادرابوحیان اس آیت او إفر بنشانی إبْراهیم دَبْهٔ بِکَلِمَاتِ فَالْتَمَهُنَّ ' کی تغیریس فرمائے ہیں کدامام طاوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ یمی کمل نے فطرت دس (۱۰) باتیں ہیں۔

(تفسير البحر المحيط: ١/ ٣٤٥ مطيعة السعادة طبع ١٣٢٨ ت)

اور پھروں (۱۰) گن لئے، جس کاؤکر "حدیث الفطوة" بیس آیا ہے تواس شرمو چس کا شااورداڑھی لمی کرنا بھی ہے۔ (نفسیر اللدو المنظود ۱۱۳/۱۱)

يغير صلى الله عليه وسلم ك بإس ايك مجوس كا آنا:

امام سیوطی نے اس آیت کی تفسیر میں این ابی شیبہ کی عبید الله بن عبد الله سے

يَعْمَلُون ۞ أُولِئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ فَيِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ۞ قُلُ لَاأَسْنَلَكُم عَلَيْه أَجُر ٱلْ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْورَى لِلْعَلَمِيْن۞ . (سورة الاسم : ٨٣ الني ٩٠ )

روایت نقل کی ہے قرماتے ہیں کہ:

" جوی کے ایک آ دی پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے ،جس نے داڙهي منڈ واٺي تقي اورمو چيس لمبي رڪھي تھيں تو نبي اکرم صلي الله عليه وسلم نے فرمایا کہ: "میتم نے کیا کیا ہے؟"

ال في عرض كياكه: "بيهاد عدين مين بين بي

پغیبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :'' ہمارے دین میں ہے کہ ہم موجھیں کا میں ا وردا رُّحَى لمى كيس \* - ( المسمسنف لابسَ أبى شبب كتساب الأدب بساب مايؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشاوب: ١١٠/١ عديث رقم: ١١)

میں جا ہتا ہوں کہ اس تصل کے آخر میں صحابہ کرائم کے آثار اور تابعین اور ائمہ جمترین کے اقوال بھی اس سئلہ (واڑھی) میں ڈکر کروں کا کہ بید سئلہ مکمل طریقے ہے واتنح ہوجائے۔اس لئے کہ بیدحضرات تمام لوگوں میں ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ریخی ہے ممل کرنے والے تھے۔اور یمی پاک شخصیات قرآن وحدیث کے معنی زیادہ بچھنے والے تھے۔اور حق بات سے کہ بیہ ستلہ انبیاء کرام،صدیقیں، شہداءاورصالحین کے مابین متفقد ہے اور بیدوئ کے لئے بہترین لوگ ہیں۔

تمام انبياء كرام اوررُسل عليهم الصلوة دالسلام دا رُسمي والصحة

يس تمام انبياء كرام عليهم السلام دازهي والے مضاوراي طرح صحابہ كرام ، تا بعين ا علماء كرام ادرآج تك تمام ديندارلوگ بھي داڑھي والے ہيں۔

داڑھی کمی رکھناتمام شریعتوں کامئلہ ہے:

رسول النصلي الله عليه وسلم في اس كوتمام البياء يلهم السلام كاسنت كهاب أور "سنة

المرسلين'' كا نام ديا ہے كہيں بھى آ سانى كتب اور صحائف بيں داڑھى كا شے (اور منڈ وانے) كاذكر نبيل، تو داڑھى كمبى ركھناتمام اغباءِ كرام عليم السلام ہے ثابت ہے اور بيتمام شريعوں کا مسلہ ہوگیا ، صرف شریصیت محمدی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں ، بلکہ بیتمام ملتوں اورقومون كاستله ب- (حديث مبارك) كاكلمه فطرت " بهى اس بردااات كرتى ب-

نى اكرم ﷺ كى احاديث اوراقوال كوسب سے زيادہ

مجيحة والصحاب كرام رضوان الله عليهم اجمعين ته :

ای طرح صحابة كرام رضوان الله عليهم أجمعين تمام كتمام دارهي ك کبی رکھنے پرشفق بیتھے۔اور کسی ایک ہے بھی داڑھی منڈ واٹا ٹابت نہیں سےاب کرام وحدوان الله عليهم اجمعين قول وفعل سے آئخضرت صلى الله عليه وسلم كى احاد يدي مباركه كى تخرى كرنے والے تنے إدر انبي لوگول كو الله تعالى نے اپنے نبي صلى الله عليه وسلم كى صحبت و رفاقت کے لئے چناتھا۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ قرآن مجیدشر بعت کے لئے متن ہے اور احادیث اس متن کی شرح ہے اور صحابہ کرام د صبی اللہ عنهم علم ومل کے اعتبارے اس شرح کے گواہ ہیں اور تمام صحابہ میں زیادہ متبع سنت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تھے۔ اس لئے کہ انہوں نے نبی اکر م صلی اللہ علیہ دسلم کی سنتوں ہے سی سنت کو بھی نہیں چھوڑ ایگر ال بعمل كيا- جبيا كدمحدثين كنزويك بيرشهور يه كذن آب وارهى كوقف ين يكزي اور مشت سم ينج بال كاشخ" ـ

( كتاب الآثار: باب الشعر من الوجه في آخر الكتاب قبل سنة أبواب) اسى طرح حضرت ابو جريرة عدروايت بكدآب دارهى كومشت يل يكركريني ست (اكدكائة - رالمصنف لابن أبي شيه: ١٠٩/٦ حديث وقم: ٤) یں کہ

''میں نے حضرت عمار بن یا سروضی اللہ عنہ کودیکھا کہ وضوفر مارہے تھے، تو واڑھی میں خلال کیا''۔

میں نے عرض کیا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ توانہوں نے فرمایا کہ: ''میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواپیا کرتے ہوئے دیکھا تھا''۔

(المصنف الابن أبي شببه كتاب الطهارة باب تخليل اللحية في الوضوء: ا ٣٣٠ حديث ١٠)

الإحرز "سيمنقول من فرمات بيس كه من ابن عباس رضى الله عبما كور مكها كه جعب
وضو بنات تودا رهمي شرن خلال كرت \_ (نفس المرجع السابق: باب من كان لا بعلل المسابق حديث دقع: ١)

اور حضرت الومعن عن روايت بي فرماتي مين كد:

ومیں نے حضرت انسؓ کو وضوبتاتے ہوئے دیکھاتو واڑھی میں خلال

کراہے منین المرجع السابق: باب من کان لابخلل: ۱۳۱۶ حدیث رفع: ۱۳)

این اُلی شیر آئے '' بساب من کان لایخلل لحیته '' میں بھی متعددروایات اور
ای طرح متعدوروایات '' بساب غسل الملحیة '' میں ذکر کے ہیں اورائ طرح حافظ ابن اکثیر رحمہ اللہ نے متاون (۵۵) مال کے واقعات میں عثمان بمن حقیف الله نصاری کی وفات کا واقعہ اور حضرت زبیروضی اللہ عنہ کے شکر کے مابین جنگ کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ اس میں ہے کہ :

''(ان کی بے عربی کی گئی) اوران کی داڑھی ابرد کیں اور پکلیں نکالی گئیں''۔ جب شہر فتح ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے انہوں نے شہر حوالے کرتے ہوئے عرض کیا کہ:

"اے امیر المؤمنین! آپ نے مجھے داڑھی کی حالت میں جھوڑا تھا

#### مفدارِدا زهی اوراس کارنگنا:

حضرت عا کشرخی الله عنها سے روایت ہے کہ حضرت الوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واڑھی کومہندی اور خضاب ہے ، فر ماتے واڑھی کومہندی اور خضاب ہے ، فر ماتے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے ، وار ماتے ہیں کہ :

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة تشريف لائة تو صحابه كرام رضى الله عنهم بيل حضرت الويكر صديق رضى الله عنه كے علاوہ سفيد دارانشي والے نہيس منظم تو انہوں نے بھى مہندى اور خضاب سے رنگ دے دیا''۔ (الارباخ المعلقاء عن ۱۳، دارالتراث بيروت)

حضرت الس رضي الله عندفر مات بين كه:

" عمر فاروق رضى الله عنه خالص مبندى سے دا رُسى كر رنگ كرتے". اورش مصطفیٰ الرافعی نے تقل كيا ہے كد:

° حضرت عثمان رضى الله عند كنجان داره هي واليسيخ أيه

(عسوان المنجابة في معرفة من مات بالمدينة من أصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم، لمصطفى العلوى الرافعي)

اورای طرح تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ:

'' حضرت عثمان رضی الله عنه لمبی واژهی والے تھے، جب شہید کر دیئے گئے تشفیقو ایک باغی نے واژهی ہے چکڑا''۔ جنوبیع ابن عسائر المعلد السابعی اور حضرت الی بن کعب رضی الله عنه سفید بالول اور سفید واژهی والے تضاور سفید ہمونے کوئین بدلتے تھے۔ (عنوان الدجابة فی معوفة المصحابة ص: - س)

خضرت سفیان حمان بن بلال رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں ، وہ فرماتے

مين في معيد بن المسيب عن الريار ب تفي كد:

اسلام میں داڑھی کامقام

'' خدا کیشم! میں تو کہتا ہوں اگر اس کواپنے حال پر جھوڑ دیتے تو مدینہ کے رہنے والے اور باہرے آئے والے دیکھتے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم كتفى كفايت كے ساتھ زندگى بسركرتے اور به لوگوں كو مال اور فخر كرنے كرص بي باخبت كرتے"۔

ایک دوسر مے مخص عمران بن الی انس فرماتے ہیں کہ: ''میں مجدمیں تھا، وہاں صحابہ کرامؓ کے بیٹے تھے، وہ انتار درے تھے کہ ا نسودَ سيان كادارهان ترجوككن -

(وفاء الوفاء بأخباد دار المصطفى للسمهودي: ١ / ٣٣٠٥-٢٣٠)

اورای دن حفرت ابوامامهٌ نے فرمایا که:

"ا بِكاش! الربياتي رجة تولوك آباديال كم كرت اورد كيمية وه جس پراللہ تعالیٰ اپنے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے راضی ہوئے تھے۔ حالا تکدونیا کے تمام خزانوں کی جا بیاں آ ب کے ہاتھ میں تھیں اور ہم بھی كہتے ہيں كەكاش! اس كوچھوڑتے تو عبرت حاصل كرنے والے عبرت حاصل کرتے اور طبع رکھنے والے کی رغبت کم ہوتی ادرغفلت والول کو یاد آ تاءاور ڈرنے والے ڈرتے '۔ (وفاء الوفاء :mrz.mo/l)

## نسل درنسل دا ژهی رکھنے پر تعامل

توريفسوص لعني قرآن وحديث اس بات بردلالت كرتے بين كه: تك كه جس شخص كي دا رُهمي نبيس أُنتي تؤ وه خواهش كرتا كه كاش اميري بهي

اوراب بغيردارهمي كيچل راهمول". توحضرت على رضى الله عنه مسكرات اورفر ماياكه:

"تهارے لئے الله تعالی کے دربارس اس کا اجر موگا" مرائسدایة و السهایة: للحافظ ابن كثير ٢٢/٨، دارالكتب العلميه بيروت الطبع الثاليه :١٣١٨ هـ)

اورای طرح اور آ خار بھی بہت زیادہ ہیں۔ کٹپ آ خار میں اگر کوئی تلاش کر ہے تو اس موضوع برایک ذخیرہ جمع موسک ہے اور داڑھی کی طوالت پر اجماع سحابہ کی صراحت ہے، اگر بالفرض ہم بیان لیس که رسول الله صلى الله عليه وسلم سے داڑھى كى طوالت كے وجوب برکوئی قول بفعل تقریر یا بت نہیں تو پھر صحابۂ کرام کے اقوال وافعال ہے دلیل پکڑتا کانی ہوجا تا۔ اس لئے کہان کی تابعداری رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے اور بالخصوص خلفاءِ راشدين كى تابعدارى -اى طرح تابعينٌ نے بھى طوالت داڑھى پراجماع كيا ہے۔اوران میں ہے کسی سے بھی منڈوانا یا ایک مشت ہے کم کرنا ٹابت نہیں۔جیسا کہ علامدابن كثيرٌ في امام زهريٌ ك حالات شرافقل كيا ب كرة ب ٥٨ ه ين حضرت امير معادیاً کے ایام خلافت میں پیدا ہوئے اور آپ چھوٹے قد والے، تھوڑی واڑھی والے ته السيد والنهاية ١٩ ٢٨٣)

## صحابية كرامٌ كارونا:

حفرت عطا وخراسانی فرماتے ہیں کہ:

" 'رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كي از وابِ مطهرات رضي التُدعنهن كے مكانات تھجور كے پتول سے بن ہوئے تھے اور دروازوں يركالے بالول كے يردے تھے۔توش وليد بن عبدالملک سے اس خط کو سفتے گیا جو پڑھا جار ہاتھا، جس میں از داہج مطہرات کے گھروں کے مسار کرنے کا تھم ویا تھا، تو میں نے اس روز سے زیادہ رونے والا دن کوئی ٹیس ویکھا اور

مناد السبيل في شرح الدليل كمسنف فصل حف الشادب "مين قربات جي كرداره ولي كرنا حفرت عبدالله بن عمرضى الله عنها كى مرقوع صديث سے ثابت ب، وه قرباتے بين :

"خالفو االمشركين أحفو االشوارب وأوفو اللخي" (منفق عليه) (فنارالسبل للثبخ إبراهيم بن محمدين مالم ص: ٢٣)

مشرکین کی مخالفت کرو، مونچیس جھوٹی کرواورداڑھیاں لبی کرو۔ شخ تقی الدینؓ نے "الفروع" میں ذکر کیا ہے کہ:

« مشھی ہے زائد کا نئے میں کوئی حرج نہیں ،اس کے کہاین تمر جب عمرہ

یا فج کرتے تو ایسا کرتے ''۔ (رواہ الخاری)

صاحب شرح المنتى اورشرح منظومة الأوب فرمات يي كد:

'' یقینی اور معتند بات منڈوانے کی حرمت ہے، ان میں ہے جس نے حرمت پر نفریج کی ہے کئی صاحب الانصاف ہے بھی اس کے خلاف منقول نہیں۔

اورور مخارش ہے کہ:

"أ دى بردازهى كاثنا، منذوانا حرام ہے"۔

والدو المختار كتاب الحظرو الإباحة باب الاستبراء ٢٣٠١م

مولان الخليل احمرسهار نيورى دحمه الله كاقول

مولا تاخلیل الرحمٰن سہار نیوری رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ:

" داڑھی کا ٹا اور منڈوانا مجم کا طریقہ ہے اور آج کل بہت سے مشرکین، انگریزوں اور ہندوؤں کی نشانی میں اور ان جوان (مشرکین، انگریز اور ہندو) کے نقشِ قدم پر چلتے ہیں اور سے جا ہے ہیں کمالن کی داڑھی ہوتی۔ جیما کہ اُحف بن قیس (اور وہ بے ریش تھے) کے ساتھیوں نے کہا کہ : ہم چاہتے ہیں کہا گر داڑھی کی قیت ہیں ہزار ہی ہوتی تو ہم اُحف بن قیس کے لئے لیتے۔ اس کے پاؤں اور آتھی ہوتی تو ہم اُحف بن قیس کے لئے لیتے۔ اس کے پاؤں اور آتھی کے نہونے کی تقص ادر های آتھوں کے نیز ها پن کو ذکر نہ کیا گر داڑھی کے نہونے کی تقص ادر های بیان کی ، اور یہ اُحف بن قیس نہایت تقلند، ہروبار اور کئی آ دی تھے''۔ بیان کی ، اور یہ اُحف بن قیس نہایت تقلند، ہروبار اور کئی آ دی تھے''۔ (شرح احیاء العلوم: ۱۲۲۸)

(ضرح احیاد العلوم: ۱۳۲۷) اورای طرح قاضی شرح می میصی بے رکش تھے اور داڑھی کی تمنا کرتے اور قاضی

: شريح کيتے :

''میں جاہتا ہوں کہ وس بڑار اشرفیوں کے بدلے میں داڑھی لے
لول میں جاہتا ہوں کہ وس بڑار اشرفیوں کے بدلے میں داڑھی لے
لول میں کہاں پرشرح احیاء میں تصریح ہے' ۔ (شرح احیاء العلام الم ہوہ)
ان قرآنی نصوص احاد میں مبارکہ آٹارا ور اقوال تا ابعین کی وجہ سے جاروں
انکمہ ندا ہب داڑھی کی طوالت کے دجوب اور اس کے منڈ وانے کی حرمت برشفق ہیں اور
سلانیہ صافحین میں کسی سے بھی منقول نہیں کہ انہوں نے بھی اس واجب کوچھوڑ اتھا۔

داڑھی کی مقدار ادر ایک مشت سے زائد کا شنے کا حکم:

جیما کداس برصاحب الووض المعربع شوح ذاد المستفنع ' نے تقریح کی ہے کہ: '' واڑھی کمی کرتی چاہئے اوراس کا منڈ واناحرام ہے''۔ اورشؓ تقی الدینؓ نے ذکر فر مایا ہے کہ:

'' ' مشی سے زائد کا ٹا کر دہ نہیں ، اور ای طرح گلے کے پیجے ہے اور موجھیں اچھی طرح صاف کی جا کیں ، قینچی ہے کا ٹنا بہتر ہے''۔

( الروض الموبع للشيخ منصور بن يونس س:٥٥)

اگریہ کہنے والے ان آیتوں اور روایتوں میں غور دفکر کریں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وکم کے نابد کا اندہ علیہ وکا جب کرتے ہیں تو وہ علم الیقین کے ساتھ جان لیس گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ کی افتذاء، دونوں جہانوں کی نجات اور کا میا لی اگ جباد ہے ۔ بنیا دہے۔ جبیسا کہ اللہ تعالی کا تول ہے :

"فَلَلَا وَ رَبِّكَ لَايُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا" ـ (الماء:٦٥)

''ترجمہ: سوئتم ہے تیرے رب کی وہ مؤمن نہ ہوں گے بیبال نک کہ چھوکو ہی منصف نہ جانیں اس جھڑے میں جوان میں اُٹھے، پھر نہ پاویں اپنے بی میں گئی تیرے فیصلہ ہے اور قبول کریں خوشی ہے''۔ پاویں اپنے بی میں گئی تیرے فیصلہ ہے اور قبول کریں خوشی ہے''۔ (زجمہان : شخ ابند تغیر جانی)

اور بيفرمان:

"وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا لَهَنْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا " (حر: ٨) رَجمه: اورجود فَعَمَ كورمول مو في لوادجي عيمُ كر مع المجاود دو (المراحان)

اورای طرح اور مثالیں (ان کے علاوہ) اور آئینں ادرای طرح تیثیبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول:

او المذى تنفسى بيده لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جنت به ، رمشكوة المصابح الفصل الثاني باب الاعتصام بالكتاب والسنة من كتاب الايمان)

فتم ہاں ذات کی جس کے قصد عل میری جان ہے تم میں سے کوئی

مشاہبت کرے، پھر آخریش فرمائے ہیں کہ ای طرح آدی پر داڑھی کا کاٹنا و منڈوانا حرام ہے تو معلوم ہوا کہ بعض بے دین مسلمان لوگ ہندوستان اور تر کمانستان میں جو داڑھی منڈ واتے ہیں بیرحرام ہے ہاں اگر عورت کی واڑھی نکل آئے تو اس کا منڈ وانا مستحب ہے'۔

(14 - 1 - 1) المجهود للشيخ خليل أحمد السهار أبوري (1 - 1 - 1)

#### ملاعلی قاری کا قول:

ملاعلی قاری رحدالله فرماتے ہیں کہ:

''دارُهی منڈ دانا مجم کاطریقہ ہے اور آج کل یہ شرکین فرگیوں ادر ہند ووں کاطریقہ ہے اور وہ لوگ جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں جیسا کہ قلندریہ گروہ کی سب سے بڑی نشانی ہے''۔ (السرفاۃ لسلاعلی فارتی: ۱۳/۳) ان بہت کی دلائل اورطویل بحثوں کا حاصل اورخلاصہ بیہے کہ:
''دارُهی کمی کرنا اور موجھیں تر اشنا انبیا علیم السلام کی ان سنتوں میں سے ہے ، جوتما م اُمتوں پرواجب ہے۔ اور سنت بھی ان تھا کتی کی بنیا و پرمقتنی ہے کدائی پرمل واجب ہوجائے''۔

اور سربات کہنا کہ مطلق اعادیت ہے تو وجوب نابت نہیں ہوتا۔ داڑھی بڑھائے کا داجسب العمل ہونا پہو نعل قطعی پر موقوف ہے جولز وم اور وجوب میں صریح ہو۔ تو سہ بات بالکل فاسدادر جراکت ناقص ہے۔ اس لئے کہ اس طرح قول شریعت سے دو ہاتیں طلب کرتا ہے یا تو یہ کہ اس کی وجوب کوسرا طنا تابت کرے یا صرف سنت ہونے کی وجہ سے اس پڑئل کا مطالبہ ندہو۔

شخص اس وفت تک کال مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کداس نے اپنی خواہشات کواس دین کے تالع نہیں کیا جے جس لے کر آیا ہوں۔ صحابہ کرام میں اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے حکم مانے کے لئے ایک دوسرے سے پہل کرتے :

ہرایت کوخواہش پرمقدم کرناسعادت مندی ہے:

وملم کی حال۔ (زجمہازشُخ البندٌ)

ہم این بیغیر حضرت محرصلی الله علیہ وسلم کی اُمت تو احادیث میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واڑھی کمی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور مند والے اور کا نے اور کا اللہ علیہ وار جو کوراؤں کی مشابہت سے ڈوایا ہے، اور جو عوراؤں کی مشابہت

کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر کرتا ہے اور مثلہ کا مرکمیہ ہوتا ہے تو ان تمام پر لعنت فرمائی ہے۔ تو کیا ہمارے لئے رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے کے وقوے کی محبوائش ہے؟ کہ ہم آپ علیق کے رشمنوں محبوائش ہے؟ کہ ہم آپ علیق کے تم اللہ کی پٹاہ چاہے ہیں اس ظلم انجاوز پیشکار اور نافر مائی کے طریقوں کو پیند کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی پٹاہ چاہے ہیں اس ظلم انجاوز پیشکار اور نافر مائی سے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں تو فیق وے کہ ہدایت کو خواہش پر مقدم رکھیں اور پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے خوبصورتی ، یہود و تصاری (عیسائیوں) کی مشابہت بر مقدم کریں اور وہ وسلم کے طریقہ سے خوبہ ش پر سنت ہو وہ اور ہدایت سے منہ پھیز لینے والا ہواس کا کیا خیال ہے کہ سے ہمال کمال اور فقع دولوں جہائوں میں کمائے گا؟

مجھی نہیں ۔ خدا کی تم ! میشن ہوے گنا ہوں کے حصول ادرا پنی تجارت کے ۔

نقصان میں لگا ہے، ادرا کیک ایسے عمل پر مداومت کرتا ہے کہ چرے کو صاف کرتا ہے، اپنی زیمت کو ختم کرتا ہے، اپنی ایک ایسے عمل پر مداومت کو ختا کو ختم کرتا ہے، وال کے لیے عمل پر ایسے عمل پر ایسے کو ختم کرتا ہے، وال کے کہ ایسے عمل پر ایسے کی کرتا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول عرفیت کا راض ہوتے ہیں باوجودائ کے کہ اس کا گناہ زیادہ ہے، جیسے زیا ، سود، شراب بینا وغیر دلیکن سے تمام (گناہ) ایک وقت تک رسول اللہ عملی اللہ عالیہ دسول اللہ عملی اللہ عالیہ والم کا ارشادہ :

"الايولى الزاني حين يزنى و هو مؤمن ..... الخ. (مشكوة المصابح في الفصل الأول به بالكباتر وعلامات النفاق وكذا في مجمع الزوائد ١٠/٠ - الحي قوله لايزني الزاني ....اللخ)

وارهی مند وانا بمیشه جدانه بونے والا گناه ب

تحدثین طاء حدیث کامعتی ایسا کرتے ہیں کہ جوزنا کرے توزنا کی وجہ ہے اس

ے طریقوں اور لباس کی تقلید پر فخر کرتا ہے اور یہ بہت خراب ومبلک بیاری ہے جس میں اکثر عالم اسلام کے مسلمان جتلا ہیں اور اس سے اور زیاوہ برائی کیا ہوگی کہ ایک مسلمان نوجوان داڑھی منڈوا تا ہے اور مو فجھیں کا نول تک رکھتا ہے ،سوفیصد سنت کی مخالفت کرتا ہے اور کفارہ بھی دوست بناہوا ہے۔

عاشق البي معثوق كا تابعدار موتاب :

ہائے کاش ! اگر ہمارے دلوں میں رسول الشطی الشعلیہ وسلم کی کجی اور کی محبت ہموتی تو ہم رسول الشطی الشعلیہ دسلم کی ناراضگی والے کام ہرگزنہ کرنے۔اس لئے کہ جیاعاشق محبوب کی تابعداری کو بیند کرتا ہے، یہاں تک کہ عام عادات اوراشیاء میں بھی۔ اور مجھون تو لیلی کے گاؤں کے دروو ایوار کو چومتا اوراس سے اپنے ول کو مطمئن کرنا ہمی نے خوب کہا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولو قبل للمجنون أرض أصابها عبار توی لیلی لجدوا سرعا ترجمه: اگر مجنون سے کہاجاتا کہ پہاں ایک مقام ہے دہاں لیل کا گردو خہار پہنچا ہے تو وہ تیزی سے حاصل کرنے کوشش کرتا۔

لعلی بری شینا له نسبهٔ بها یعلَل قلبا کاد أن یتصدعا بوسکتا ہے کمی المیں چیز کود کیھے کہاس کی نسبت لینی کے ساتھ ہوتو ایک ایسے دل کو تسلی ہوجائے گی جوعنقریب سیننے والمانھا۔

اور ابرا ہام الکن سیحی ہے کسی نے اس کی طوالت اللحیہ (داڑھی لجی ہونے) کے بارے میں بوچھا تو اس نے کہا کہ :

"سبالوگوں میں جھے اپنے پاپ سے محبت ہے کہ اُس نے طفولیت میں میری تربیت کی تھی وہ داڑھی لمبی رکھتا تھا، تو ٹیل بھی پاپ کی طرح کمی سے ایمان کا تورسلب ہوتا ہے اور جب گناہ دے قارئے ہوجائے تو ایمان والبس آجا تاہے۔

«ورداز می منڈ وانا تو دائی گناہ ہے جواپ صاحب ہے بھی جدانہیں ہوتا، تو جب نماز پڑھتا

ہورداز می منڈ وانا تو دائی گناہ ہے جواپ صاحب ہے تو نماز پڑھنا عبادت ہے گر بے ریش

(دائری منڈ ھانے والا) ہوٹا گناہ ہے، ای طرح روزہ رکھتے اور ج کرتے وقت بھی گناہ

میں ہے تو مداومت اور بیش و ثبات ایسے غرموم وقبیج خصلت پراس کواہے دعوی میں جھوٹا
کردیتا ہے، تواس کی دعا کیے تبول ہوگی کہ یہ برنماز میں دعا ما تگنا ہے کہ :

"إِهْدِنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ ٥ صِرَاطُ الَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ".

اورحال بیہ کہ مَغُضُوبِ عَلَیْهِمُ اور صَنآلِیْن اُوگوں کے طریقوں پر مداومت کرتا ہے اور جن پر انعام ہوا ہے ان کے طریقوں کی مخالفت کرتا ہے اور مغضوب علیم اور ضالین کی مشاہبت اختیار کر کے ان کے گروہ کو زیادہ کرتا ہے اور حال یہ کہ انڈو تعالی کا اور شادہ :

"وَ لَا تَرْكَنُوا إِلَى اللَّهِ يُنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمُ مِنُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيّاءَ ثُمُ لَا تُنْصَرُونَ "\_(عدد: ١١٢) مَرْجَد: اورمت جَمَوان كي طرف جوطًا لم بين، يُعرِمْ كو يَكُولَ آك اور

کوئی ٹیس تہمارااللہ کے سوالد دگار پھر کہیں مدونہ یا ؤگے۔ (تر بری آفسیر عالی) اور کفار کے رنگ اوران کی طرح ڈول وسٹنگار بسند کرناان ہے جیت کی دلیل ہے اور معلی مذاب سلک میں میں شاک میں اور اسٹنگار کی میں آ

اوررسول النفطى الشعليه وسلم كى ہدايت عير في كنانى بـ

یورپ کی تقلید پر فخر کرنامہلک مرض ہے:

ہائے افسوس! کہ اب اکثر مسلمانوں میں اسلام صرف نسیست بنا اور دین ہمیں ، مسلمان دعویٰ کرتے میں کہ میں مسلمان ہوں ، لائسنس اور پاسپورٹ میں بھی تکھا ہے کہ سے مسلمان قلال مسلمان کا بیٹا ہے لیکن ظور وطریقہ مسلمانوں کے دشمنوں کی طرح ہے۔ یورپ "أوجز المسالك "شربكهامامالك دحمالشفي يحاطريقا القيار كيا تقاد (اوجز المسالك للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ٢٠٥/٣) الم ترقدى روايت كرت بين كد:

" نبی اکرم علی این دارای کوطول وعرض سے پکر کر مشت سے زیادہ كُالْمُحْكُ \* رُاسَـنُ الشرمذي في باب ماجاء في الأخذ من اللحية في كتاب الأدب:٥/٩٤ مرين (١٢٤ ١٢٤)

اورمقی ہے کم کرنا تو منڈ وانے کے حکم میں داخل ہے۔اس لئے کہ سی ایک محالی = بھی مٹی ہے کم کا شاخا بت بہیں ۔ اور علامدائن علام رحمداللہ کی اس قول پر تصریح ہے کہ: "داڑھی کا کا ٹنا جو سی ہے کم ہوجیسا کہ بعض مفاربداور پیج رے کرتے ہیں اقواس کو کی نے بھی جا ترخیس کہا ہے اور جولوگ آیک مشی ہے بھی زیادہ لمى ركي كوكت إلى ده دار كان كى إعفاء (يعنى لمي كرنے) كى عام روايات يراستدلال كرت بن"\_

يهان اورمسائل بهي بين اوركئ فائد يرجى جواس مئلا ييمنعلق بين ليكن خوف طوالت كى وجد ي جيمورُ دية بين را كركوني تفصيل جائة بين تو" بذل المجهود". ( بلل المجهود للشيخ أحمد السهارليوي : الجلد ١٤١٤)

" شوح المسلم للنووي " ( ( ترن الاوي : ١٣٩،١٣٨١) اور احياء العلوم مع شوح إنحاف المسادة المعتقين (اتناف المادة المتنين ٣٢١/٢) شرد كير المتدلال ش است ولاكل بيش كرنا كافي ب-

اور سي التي بي كريم علي الله المائي ا مليم كا تقاضه يه ب كما سے قبول كرليا جائے ۔ اور جب آپ عظی كسى كام كو يستدكرين تو

وازهی رکھنے کو پہند کرتا ہوں''۔ خلاصه بير كفطحى دلائل اورعقل سليم ادرتماعقلي دلائل دازهي ركينے كے دجوب پر

ولالت كرت بيل

#### داره هی کی مقدار:

داڑھی کی مقدار کے بارے میں حافظ این جُڑنے لفل کیا ہے کے علماء کے ایک گروہ كالمرب كد:

" مشی ہے زائد کاٹی جائے اور طبریؓ نے حضرت این عمر دھتی انڈعنیا ے قل کیاہے کہ آپ بھی اس طرح کرتے"۔

(بخارى واب تقليم الأطفار ص عدّرتم ٥٨٩٢) اوراس طرح ابن عمر رضى الله عنبمائے ایک دوسر مے حض ہے بھی قبضہ ے زائد داڑھی کاٹی تھی۔ادراس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے بھی بیطریقة منقول ہے۔ جے احتاف اور شوافع فقہا و نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔

# امام محربن ألحن الشيباني كاقول:

امام محمد بن الحسن الشبياني " سمّاب الاثارين فرمات بين كه جمين خيروي ايوصنيف " نے علیم سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر وضی الله علما سے کہ آپ ( ابن عمر ) واڑھی کو منت (المعلى) ميں يكرتے اور مشت سے ينج كاشتے امام مرتز ماتے بي كديكي قول بم نے اختیار کیا ہے اور یقول امام ابوطیف رحمہ اللہ کا بھی ہے۔

(كتاب الآثار في ياب حف الشعر من الوجد. المسئلة ولم (٠٠٩)

## دوسری فصل :

# دلائل عقلیہ جوداڑھی کی طوالت پردلالت کرتی ہیں

# ہرتوم کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے:

عام حالات شاہد ہیں کہ ہر حکومت کا ایک خاص جھنڈ ا ہوتا ہے ، ایک رنگ کا

ایمنٹلف رنگول کا اور اسی طرح ہر حکومت کے علیجدہ علیجدہ کا مول کے لئے لوگ ہوتے ہیں
اور پھرہم ایک ملک ہیں مختلف نشانات دیکھتے ہیں ، جیسے پولیس کا ایک خاص لباس ہوتا ہے ،
فوج کا جدا یو بیفارم ہوتا ہے ، پھر بری اتواج کا جدا یو بیفا دم ہے اور بحری افواج کا جدا اور
ہوائی افواج کا جدا اور حساس مراکز کے ملاز ہین کا لباس عام مرکا ری لوگول کے لباس ہوائی واقواج ہوا ہوتا ہے ۔ بھر ہما لک کے ملاز ہین پرلازم ہوتا ہے کدہ اپنے مقررہ لباس ایک جدا ہوتا ہے ۔ بہال تک کہ بعض مما لک کے ملاز ہین پرلازم ہوتا ہے کہ دہ اپنے مقررہ لباس ایک جدا ہوتا ہے ۔ اور ہر ملک اسپتے جدا ہوتا ہے دوسرے مما لک سے جدا ہوتا ہے دوسرے مما لک سے جدا

منہائ نبوت کے تابعدارد ل کو جاہیے ، کرائ پڑل کریں۔ اور جب آ تخضرت علیہ کے اس کام کے دین ہونے پرتفری کریں تو ان پرلازم ہے کہاں کو بھی شرچھوڑ ہے۔ اور جب تی علیہ فرمایا ہے۔ تو سند سے محبت کرنے والول پر واجب ہے کہان حکموں پرسی عمل کریں اور جس سے متع فرمایا ہے اس سے متع فرمایا ہے اس سے ایٹ قرمایا ہے اس سے ایٹ قرمایا ہے اس سے ایٹ قرمایا ہے اس سے معرضین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔

جيها كهارشادي:

" فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنِّتِي فَلَيْسَ مِنَّيْ".

( یہ جملہ اس صدیث کا نکڑا ہے جو حضرت النی سے روایت ہے کہ تین اشخاص ازواج مطہرات کے جمروں میں آئے اور آئخضرت علیات کی عبادت کے بارے میں آئے اور آئخضرت علیات کی عبادت کے بارے میں آئے والے مطہرات کے جروں میں آئے اور آئخضرت علیات کا ۱۳۰۵ ملتح البادی ۱۳۹۹) مرجمہ : معجم نے میری سنتوں ہے اعراض کیا وہ حارے گروہ ہے تیس اس مرجمہ نے میری سنتوں ہے اعراض کیا وہ حارے گروہ ہے تیس اس فوراڑھی کا مسئلہ جس میں بحث کیا جارہا ہے بالکل اس طرح واضح ہے جیسا کہ تصف النہار کے مورج کی روشن ، اس لئے کہ اس کی بنیا دقر آن وسنت اور اجماع صحاب و تابعین ہے۔ اگر اس مسئلہ کوشر بعت کی میران میں تولا جائے تو اس زمانے کے لوجوانوں کو تابعین ہے۔ اگر اس مسئلہ کوشر بعت کی میران میں تولا جائے تو اس زمانے کے لوجوانوں کو

اس اہم مسئلے میں بھی بھی تھی شک وشہ باتی ندر ہےگا۔ فنسفال الله الكريم اتباع المحق الأنه هو الموفق للصالحات۔ ترجمہ: ہم اللہ تعالٰ ہے تن كى بيروك كاسوال كرتے بيں كدوہ نيكوں كى توفق

وسيئة واللاسج يد

\*\*\*\*

خلاصہ بیک میفرق اس لئے ہے کہ ہرکس کی شخصیت کی حفاظت ہوجائے ورنہ کھر فوجی کی تمیز پولیس والے سے کیسے ہوتی اور کیسے حاکم وتکوم کو پہچانا جاتا ،اور بہت سے تجرب اس کے شاہد ہیں کہ مختلف قبائل اور خاندان جنہوں نے اپنے مخصوص نشانات کی حفاظت کی ہے،اپیز وینی امتیاز ات کومضبوطی ہے تھاما، اپنی زبان کو بو لنے اور ککھنے میں تحفوظ کیا ہو،اور اینے خاندانی لباس کولازم پکزا ہوتو وہ آج تک تمام جماعتوں میں اپنے نشانات کی دجہ سے زندہ اور ممتازیں۔ بخلاف ان اتوام کے جنہوں نے اپنے آپ کو دوسری تؤمول کے روپ میں ڈِھالا ہو،اورغیرلوگوں کے دامن کو پکڑا ہو،ادرا پی شخصیت کوملیا میٹ کردیا ہو،ادرا پے آ پکوان میں مذتم کردیا ہو۔ بیہال تک کہ (وہ ختم ہو کئیں )اوران کا اثر ہی یا تی نہیں رہا۔

#### سکھایے شعائر کے یا بندین

جيبے سکھ مشلاً جو ہندوستان ميں أيك تينونا سا گروہ ہے، عام اوگول ميں سياپ المرتبى نشانات كے تختى سے يابندا در هفاظت كرنے والے ہيں، يسے بگڑى، تمام بدن كے بال ند کا نا، ہاتھوں میں لوہے کا کڑا بہتنا، داڑھی کو دھاگے ہے یا ندھنا، اور اس طرح اور خصوصیا ہے بھی ہیں۔ تو ان کو ہندوؤں میں بلندمقام حاصل ہے، اوران کو تمام عالم میں زندہ توم خاركيا جاربا ہے۔ اس لئے بلند مقام تك ينج بيل اور بہت سے حساس اور مركزى ملازمتوں پر فائز ہیں، انہوں نے مندواڑھی کافی ہے، نہ گیڑی اُتاری ہے اور نہ کڑا نکالا ہے

اور بهت من سيم يورب، بالينذ، فرانس، امريك، اثلي اور جايان من رسيج بين ليكن وه اورول کے ماحول سے متاکز تہیں ہوئے۔ بہاں تک کد حکومت ہندوستان نے احتراف كرك فيصله كميا كراكران بين كوئي جرم كرياورار تكاب جرم كي وجد يل بين جلا جائد توانہیں جرم کی مناسب سزا لے گی گرواڑھی منڈھوانے کی سزانہیں ملے گی ،اگران میں کوئی شخص اليي ملازمت تك الله جائ جائ جس شي وازهي كاشاخروري بولو پير جمي سكسول پروازهي منڈ موانے کا چیز نبیس کیا جائے گا۔اور بیصرف اورصرف اس بات کا نتیجہ ہے کہ بیلوگ اپنی عادات واطوار پرمضبوطی اورکنی ہے عمل پیراییں اوراسی طرح ہمارا ظالم وشمن انگریز براعظم الشّياء ش آيااوريهال مندوستان اورووسر عشهرول ش٠٠٠ سال عدرا كدر بإيكن ايخ نشانات كى حفاظت كرتار ہا۔ يهان تك كدائي بينت شرك اورثو يي كو إن كرم شهرول ميں يھى نہیں اُتارا۔ باوجوداس کے کہ سرد علاقوں کے رہنے والے تھے، مگریہ تمام صرف اپنی خصوصیات دنشا نات کے تحفظ کے لئے کرتے تھے ،ای دجہ سے ان شہروں کے رہنے والوں ( چن کی تعداد تقریبا پیاس کروڑ ہے زائد ہے ) میں یہ توت نہیں تقی کدان کی عاوات و خصائل اور کام کاخ میں اپنے کام خلط ملط کریں بلکہ ان شہروں کے بےشار اوگ اس دخمن سے مکمل طور پر منتأثر ہوئے اور تقریباً بچاس ہے زائد سال ان کو ہندویا کے چھوڑ ہے ہوئے ہیں مگران کے اٹار ہندومتا نیوں اور پاکستانیوں کے جسموں میں اب بھی زندہ ہیں۔عاقل کے لئے اتن مثالوں میں صرف بیدومثالیں بی کانی میں۔

تو اسلام ایک البی ، عالمی ، اعلیٰ اور عظیم الشان ، تمل اور اجتماعی و بن ہے، تمام ادیان میں عقیدہ ، اخلاق ،عبادات اور معاملات کے لیالا سے قرز مدان اسلام ایک یا کیزہ اُمت ہے، ان کی متناز اسلامی تشخیص ہے اور بیرداز شی اسلامی افواج جنداللہ کی امتیازی تشان ہےاوراس واڑھی کے نورانی اتبازی بدولت غدائی فوج اور شیطانی فوج کے ورمیان ایک طرف میں ہے' یا ایما کوئی اور کام جس سے بید معلوم ہوتا ہو' کھراس کی مثالیں ذکر کی ہیں ، جیسے پٹی بائد ھنا اور دہ کام جو کفار کے ساتھ وخصوص ہو، جیسے یہود و نصار کی (عیسائیوں) کی ٹوپی استعال کرنا' ۔

(المعتمر للعليل المالكي) حنابك كي كتاب "الانتمار" من ب كرجس في كفار كاطريقد ابنايا ، ان كالباس يبنايا في باندهي إصليب كوسيته برازكايا توميترام باور بعض علاء من بيد بات كفرتك بهنچائي ب-(الانتمار)

ادراس مفنوط بنیادی وجہ سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی اُست کواپت حق تول سے تھم فرمایا ہے کہ:

"تخالفوا المشركين و فرواا للخي واحفوا الشوارب".

( رواه مسلم في كتاب الطهارة حديث: ٥٣)

° 'مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کمی رکھواورمو خچیس کا ٹو'' \_

دوسرى روايت يس:

"بجزوا الشوارب وأرخوا اللخي خالفوا المجوس".

( رواه البخاري في صحيحه وقم: ٥٨٩٢ افتح الباري: • ٩/١٠ ٣٩/٠

''مونچیں کا ٹو اور داڑھیاں کمی رکھو بھوس کی مخالفت کرؤ'۔

دومری جگه فرمایا ہے:

" فوق ما بیننا و بین المشر کین العمائم علی القلانس". (رواه ابر داؤد فی کتاب اللباس ۵۵/۳ حبیت رفع: ۴۰۷۸) "ادر ساور مشرکین کے درمیان قرق پگڑی کوٹو پی پر با تدھنا ہے"۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التياز حاصل باوريكا أيك مر اورداز ب، آ بخفرت ملى الله عليه وسلم كرول ش كد : "هن تشبه بقوم فهو منهم". (رواه أبوداؤد في كتاب الباس باب في لبس الشهره المام حديث رقم: ٣٠٣١ م ورواه احمد في مسنده: ١٥/٥)

"جس نے کی قوم کی مشابہت اختیار کی تو دہ ان ٹی سے شار ہوگا"۔ اس لئے کہ ان کے رنگ ٹی رنگنا اور ان کے طور طریقوں کو اختیار کرنا حقیقت ٹیں ان کے گروہ کو زیاوہ کرنا ہے۔

قصدأ كفاركي مشاببت كأهكم:

ای وجب فقیاے کرام فے لکھا ہے کہ:

جس نے قصد آاپے آپ کو کفار کے مشابہ بنایا اور یہودنصاری کے طور طریقے اختیار کے تواگرول کی رضامتدی ہے ہوتو کا فرہوا، ورند گنبگار۔

احتاق كى كتب يس ي ومعين المفتى المعين سيك :

"جس نے قصدا کفارے مشابہت اختیار کی یا نصاری (عیسائیول)
کے طریقے اپنائے یا ان کی صلیب وغیرہ باندھی یا بھوسیوں کی ٹو پی سر پر
رکھی تو کا فر ہوا، مگر علامہ ابوسعود اور حمویؒ نے مید قیدلگائی ہے کہ اگر اسلام
کی حقارت کا ادادہ ہوتو کا فر ہوگا، اگر میادادہ نہ ہوتو پھر گنا ہگار ہوگا"۔

"مسلمانوں کا کفراس قول کی صراحت پر ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یا ایسے اور القاظ جو کفر کے متقاضی ہوں، جیسے" اللہ تعالیٰ

میرے اور دو کیڑے دیکھے تو فرمایا کہ:

"إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها".

"ال متم ك كير ع كفار ك بوت بيل بير شر بيلنا".

تؤبيتمام فرق أمت املامير كي شخص كي هاظنت كرنے سے لئے ہے۔

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم جب جنازه و تكھتے تو كھڑے ہوجاتے ، اگر چه مشرک کا جنازہ ہوتا (یا تو موت کی یاد کی وجہ ہے یا ملائکہ کے احر ام کی وجہ ہے ) گر جب یت چلا کہ جنازہ کے لئے کھڑ ایونا بھی مشرکین کی عادت نے تو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے کھڑا ہونا چھوڑ ویا اور صحابہ کرائم کو بھی کھڑے ہونے سے منع فرمایا کہ مشرکین کی مشابهت ہے ہے جا کیں۔

اوررسول الله صلى الله عليه دملم قرماياكه:

" ليس منا من تشبه بغيرنا لاتشبهوا باليهود و لا بالنصاري فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف"\_

'' وہ شخص ہم میں نے نیس جو کفار کی مشابہت کرتا ہو، مبود اور عیسا نیوں کی مشابہت مذکر و اور یقیناً یہود کا سلام الگلیوں سے اشارہ کرنا ہے اور سیمائول کاسلام بھیلیول ہے اشارہ کرنا ہے"۔

## اسلامى تشخص كى هفاظت كرنا:

اور یہ برقتم کی مشابہت سے پیماس لئے ہے کہ مسلمانوں کے لئے ظاہراو باطنا عليحده أيك اليك مستقل حيثيت مو، جوائ خض كوصورت ومعنى وين واوب اورزبان كے لحاظ

سے دوسرے لوگوں ہے جدا کرتا ہو، ادر ایسے انداز میں کدان اعلیٰ خصلتوں میں کفار و مشركين كالمقلدينه بوءاس ليخ كه مذببي نشانات، عاوات اور كپٹروں بيس استقلال امتوں كدرميان والشح فرق بي جن سدوه بيهان جات بي اورجب ايك أحت افي دين ضروریات میں اسمیلی موتو وہ دوسری اُمتوں میں توت اور پیجیتی و بیگا مگت کے لحاظ ہے، مستقل، مضبوط اور مؤثر بن جاتی ہے اور یمی بنیادی اور ضروری انتیازات آج کل کی اصطلاح میں تہذیب ( کھر) ہے تعبیر کے جاتے ہیں۔

اعكاش أكأسب الاميد إن تمام التيازات كى محافظ بن جاتى تومعاشرتى خرايون ، اخلاقي كمزور يول اورجايول كخراب اور رسواكن نتائج تك نه يَجْتَي -

سلفِ صالحين كي حدود شريعت يريداومت:

تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جب مجمی علاقوں کے فاتحین لینی عرب سلمان وین شعائراوراسلای تشجیص کی حفاظت کرتے رہے، مثلاً لباس، أجمعنا بیٹھنا اور عربی بیس تعطبهٔ جعمدویتا، عربی کو دفتری اور سرکاری زبان بنانا۔ تو انہوں نے اپنے رواجات، خصوصیات، عاوات وخصائل اورعرني زبان كوعراقيول مشاميول بمصريول بهوذ انيول اورمراكش ادر ليبيا کے صحرا کؤں ، فاری (ایران) کے شہروں خراسان اور ماوراء النبیر کے لوگوں کے دلول بیس واخل كروية .. باوجود يكدان اطراف كالوك عرني زبان سك الك لفظ كويهي نبيس جاسة تے، اور ندا ملای ارکان وشعا مرکوجائے تھے، وہ خالص عرب بن محتے۔

## سلف صالحين نے وين كومشرق ومغرب ميں يھيلايا:

لیکن انبی عرب مسلمان اور بهاور فاتحین نے اسلامی احکامات کومضبوطی سے بکڑا، اور پیغیبر صلی انڈ علیہ وسلم کی سنتوں پڑمل کمیا بتو ان شہروں کے لوگ ان کی عادات و خصائل

شيطاني گروه يه متاز وجدا عوتا م اور وه حديث جس جي وس (١٠) چيزي فطرت سي خار كى كى بير، اشاره بى كەردى خصائل الله تعالى كى قريب كوگوں كى تصلتيس بير اورائى خصلتوں میں داؤھی لجی رکھنا مو تجیس کا شاء بہلے ذکر ہوئے ہیں ،اورای طرح" من سنن المرسلين "كَاكْلِ إِحْسُ روايات الله الفطرة"كي بجائة تااس بات يردال محكم يرخصائل انبياء يهم السلام اوران كے كابر كرام رضوان الله عليهم اجمعين ك

### مردادر عورت کے ماہین قرق:

یغیرصلی اللہ علیہ وسلم نے جبیبا کہ کفار اورمسلمانوں کے مابین فرق کا خیال رکھا ہے ای طرح سلمان مردادرمسلمان عورت کے درمیان بھی فرق کی حفاظت فرمائی ہے لینی آ دی کی ذمه دار یون اور عورت کی ذمه دار یون من فرق ہے اور ہر حقد ارکوابینا حق دیا ہے۔ تا كدبركى كى فطرت محفوظ موجائية أوى كوسونے كى انگوشى بہنتے سے (كسما دوى انس بن سالك رضي السُّدعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في باب طرح المحواتم في كساب اللياس حديث رقم: ١١٥٥/٢:٢٠٩٣ ا ١١٥٨ المستحى كر ع بهن سع (دوى مسلم لهي صحيحه عن على بن ابي طالب أن البري صلى الله عليه وسلم نهي الرجال من ليس الْقُلِي المعصفر في باب النهي عن لبس الرجل التوب المعصفر في كتاب اللباس حديث وقم: ١٩٣٨/٣٠٢٠٤٨ ) أور ای طرح مسلمان عورت کو کا فرعورتوں کی مشابہت ہے منع فر مایا ہے بمسلمان عورتوں کو خال ر کھنے اور دانت تیز کرنے ہے جگائع فرمایا ہے اور لعنت فرمائی ہے۔ خال لگانے والیول پر اورجس تورت برخال لكاراق إن (كسالى صحيح المسلم في باب تحويم فعل الواصلة و المستوصلة والواشعة والمستوشعة كتاب اللباس حليث رقع: من ٢١٢٢ الى ٢١٢٣ ل اوراك

اور زبان وتہذیب سے متاثر ہوئے۔ یہاں تک کدوباں کے کفار اقوام بھی ان کی زبان و تہذیب ہے متار ہو کے اور ان کے بیا آج تک اسلامی لباس پہنتے ہیں اور صاف عربی زبان بولتے ہیں۔عبرانی قبیلے کلد ائی اقوام اوربعض اورا قوام بھی عربی مسلما توں کے رنگ

اور پرائے مسلمانوں نے ہندوستان ، پاکستان اور افغانستان کے شہروں ہیں صرف داڑی لی رکھے اور موجھی کاشے اور بگڑی با ندھنے براکتفائیس کیا تھا بلکہ انہوں نے قرآن وسنت کی تعلیمات پر مداومت کی تھی اورای طرح بچوں کے ناموں ،مثلاً وہ ایپنے بچوں پر سحاب کرام اور تابعین کے نام رکھتے تھے، بچول پر سحابیات وتابعیات کے تام رکھتے ہے) آ دی اورعورت کے لباس میں فرق،عورتوں کا پردہ کرتا ،مسلمانوں کے گھروں کا کفار کے گھروں سے فرق اور دوسرے میتزات ، اور عربی زبان پرایسے قائم و دائم رہے کہ اس ز مین (ہندوستان، پا کستان اورافغانستان) نے دینی علوم کے ماہرین اور اجادیث کے عیا قره پیدا کئے اور ابھی تک میاطراف بعیدہ دینی وہلی آ خار، مدارس اور معابدے مالا مال ہیں اور جو بھی ان شہروں کی سیر کریں تو ہر طرف اسلامی آ خار کا مشاہدہ کرسکیں گے اور بیرسب کے ایس عنیف پڑنمل کرنے اور اسلامی تشخصات وامتیازات پر قائم و دائم رہنے کا تنبی ہے۔

### کفاراورمسلمانوں کے درمیان فرق:

ان تمام باتول کا خلاصہ ہے کہ اُمت اسلامید ایک عالمی اُمت ہے، اِس کی پھی عاص خصوصیات بی اوان رحمتک ان کے وجود کا تحفظ ہے مخصوصاً بیستا جس میں ہم بحث كررب يين،اس ليخ كدوازهى والشح وبين خصوصيات يس عاثار موتى باوراس ك محافظت كرتا اسلامى معاشره ك وجودى محافظت باوراس برعمل كرنے سے اسلاى كروه (رواہ ابوداؤد فی کتاب الأدب فی المحکم فی الممخنین: ۲۸۲/۳ حدیث رطم: ۹۲۸ میں ادر کی حدیث رطم: ۹۲۸ میں ادر کی حدیث اساسی اور فطرتی اُصولوں کی تفاظت میں عظیم بنیاو ہا اوراکی وجہ اُ وکی کو ہاتھ یا کال بر بنیر کسی عذر کے مہندی لگانے سے منع کیا گیا ہے، تو پھر یہود و انسازی کے ساتھ (جو کافر چجو سے ہیں) مشابہت اور خلط ملط رکھنے کا کیا تھم جو گا؟

تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس نمازی آیجڑے کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیش کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ سے نکالنے کا تھم کرنا اور صحابہ کرائے گائی کرنے ہے کہ بارے میں دریافت کرنا ، بیتمام پیٹیبرصلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرنا ، بیتمام پیٹیبرصلی اللہ علیہ وسلم کے بار کے بین دریافت کرنا ، بیتمام پیٹیبرصلی اللہ علیہ وسلم کے بار کے بین دریافت کی واضح ولائل ہیں اور بیجی خاندان اور افراد کے لئے بین ایس میٹیبر ایس کے داخل بین اور بیجی خاندان اور افراد کے لئے بین میں ہے۔

### مردادر عورت أيك جيمالياس نديين :

اور جب سے مسلمان تو جوانوں نے یمبود یوں اور عیسائیوں کے آیجوا پن کو خوش آ مدید کہا اور ان کے ظاہری مصنوعی جمک دمک سے متاثر ہوئے اور اپنی شریعت کے محاس اور وینی اتمیاز است متافل ہوئے اور اسپنے آ ب کوان کے دنگ میں دنگا اور پھر بیمشا یہت اور اختلاط اس مدتک پیچی کہ آسانی سے ایک مسلمان اور عیسائی میں فرق نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ دونوں شکل وصورت، وضع قطع اور جامہ ولباس میں ممل ایک جسے ہیں۔ وروی عن آبی، هو جرفہ رضی الله عنه قال: لعن رصول الله

طرح لعنت كى ہے ال عوراوں بر بھى جوابرونكالتى بيں اور جس كے لئے نكالتى بيل - (رواہ البحادى عن عائشة و ابن عمو وابن مسعود رضى الله عنهم لى كتاب اللباس حديث: ٩٣٢ ٥)

توریقام روایات اُمت کومر دانگی اورنسوانیت کامقام اور فطری سنتوں اور بیدائتی اُمور کا احترام سخصاتی ہیں۔ اس لئے کہم دوعورت اس دھو کے وخیانت سے بیج جا کیں اور انسانی عشل بھی بیچا ہتی ہے کہ فوتی اور مجاہدر عب و وقار والا ہو، یہ نیس کہ کورتوں اور پیجو وں انسانی عشل بھی بیچا ہتی ہے کہ فوتی اور مجاہدر عب و وقار والا ہو، یہ نیس کہ کورتوں اور پیجو وں کی طرح دکھائی دے۔ بیجو ا آ وی وہ ہے جس کی حرکات وسکتات دوسروں کواپنی طرف ماکل کی طرح میں ایسے آ وی کے آٹھنے بیٹھنے، ہات چیت کرنے اور کام کرنے بیس زی ہوتی ہے تو ایسا آ دی سفر کی تھوٹا وٹ جہاد فی سبیل اللہ کی تختیوں کو برداشت کی طاقت نہیں رکھتا۔

أ تخضرت صلى الشعليه وسلم كا أيك يبيح ومدينه منوره ي تكالنا:

اس وجدے بیخبر سلی اللہ علیہ وسلم نے مدید متورہ سے ایک بیجو کے وُنکالا تا کہ سیجے اوگ اس کے جرافیم سے متاثر ندہوں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت بے کہ :

" نی اکرم صلی الله علیه دسلم کے پاس ایک تیجوالا یا گیا ،جس نے ہاتھ پاؤں پرمہندی لگائی ہوئی تھی''۔

تو پنجیر صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ: "اس آ دی کو کیا ہوا؟" تو کسی نے عرض کیا: "یارسول اللہ! بیر عورتوں کی مشابہت کرتا ہے"۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ندینہ طیبہ سے نکالنے کا تھکم دیا اور "نقیج" مقام کی طرف بھاگیا۔ (نقیج مدیدہ منورہ میں ایک مجگہ ہے جہاں جانوروں کی چراہ گا وہوتی تھی) بھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کمیا کہ: "الله عورت رسول الله صلى الله عليه وسلم ك باس آئى ،عرض كياكداك الله ك في الله على ا

### حضرت معادبيرضي الله عنه كي مدينه منوره مين آمد:

حفرت معیدین المسونی سے روایت ہے کے جعفرت معاویہ رضی اللہ عند جب آخری مرجبہ مدینہ متورہ تشریف لائے ، تو ہمارے سامنے تقریر فرمایا اور دوران بیان بال کی ایک تفلی نکال کر فرمایا:

" میراسی خیال ندتها کریمود کے علادہ کوئی ادر بھی بیکا م کرے گا ، اور بیقینا پیٹیم صلی اللہ علیہ دسلم نے اسے (بال بیوست کرنے والے کو) جھوٹا فر مایا ہے"۔

اورائیک روایت میں ہے کرآ بے نے مدیندوالوں سے قرمایا:

" تہمارے علماء کو کیا ہوا؟ میں نے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ستا

ہے کہ الیے کام ہے منح قرماتے ، اور قرمایا کہ یقیقاً بنی اسرائیل ہلاک

ہوے ، جب ال کی مورتوں نے بیکام شروع کیا"۔ روواہ الب ماری فی

کتاب اللہ اس باب وصل الشعو حدیث رقم: ۵۹۳۸، فتح البادی ۱۱ میس

صلى الله عليه و سلم الرجل يلبس لبسة المرأة و المرأة تلبس لبسة الرجل. (رواه أبودازد في كتاب اللباس في باب لباس النساء حديث رقم: ١٩٨٨)

حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عندے روایت ہے فرماتے ہیں کہ: '' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعنت کی ہے ان مردوں پر جوعورتوں کا لہاس سنتے ہوں اور اُن عورتوں پر جومرووں کا نماس پہنتی ہیں''۔

اور دونوں اظراف ہے خواہ صورت ولہا سی اور بالوں میں مشابہت ہویا خالوں اور بالوں میں مشابہت ہویا خالوں اور دانت تیز کرنے میں ، ان تمام میں دعو کے کا آیک تجیب رازیہ ہے کہ بیاصلی فطرت کو چھیا تا ہے ، اگر بیر کام جائز بھی ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری عورت کو اجازت قربات تاکہ وہ اور بال لگاتے ، اس لئے کہ اس کی زلفیس بیماری کی وجہ ہے گر (ککل) گئی تھیں ،جیسا کہ حضرت عاکثر رضی اللہ عنہا ہے دوایت ہے کہ ا

"انصاری ایک عورت کی شادی ہوئی ، پھر بیار پڑگی تو اس کے بال گادیں، گرگئے ، تو اس نے اداوہ کیا کہ اپنے بالوں کے ساتھ اور بال لگادیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیہ والی بیل مصنوعی بال پیوست کرنے والی اور پیوست کرانے والی اور پیوست کرانے والی عورتوں پرلسنت فرما تا ہے"۔

(رواه البخاري في كتاب اللباس في بناب الوصل في الشعر حديث رقم: ٩٣٣ ۵ فتح الباري ١٠ / ٣٧٣)

" كتاب البيان والتعريف في بيان أسباب ورود المحديث "ك صاحب في المام طحاوى رحمة الله عليه الله عار" مشكل الماع والمعمول حضرت عائش وضى الله عنهاكي دوايت نقل كى ب، فرماتى ين كد:

بعض کوہم جانتے ہیں اور بعض کوئیں بعض شرعی مصالح تو ہم نے ذکر کئے کا اللہ تعالی اور اس كر رسول صلى الله عليه وسلم كي عم كى اطاعت كرناء انبياء وصلحاء مصمشا بهت كرنا، مجوس و مشركين، يبودونساري كى مشايب سندورر بنااور أيجوا بن اور حليه بكار في ساي آب کو بچانا اور اس طرح اور (بہت ساری چیزوں سے اپ آب کو بچانا) اور سلمان کی شخصیت کا برقرار رکھنا۔ اس کئے کہ این شخصیت (لمبی داڑھی موچیس کا ٹما) مسلمانوں کے مابین تعارف کی نشانی ہے، تا کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو جانے بغیر سلام كريمين، ياسلام كاجواب ويريمين اس ليح كدبيسلام پيميلانا ان (مسلمانول) ك درمیان ش اخوت و بھائی جارے کی تعلیمات کومضوط کردیتاہے۔

اور جب سے مسلمان لو جوان نے بیفرق ختم کے ہیں تو ظاہری نظر میں آ سانی ہے مسلمان اور عیسانی کے درمیان فرق کرنامشکل ہوگیا ہے۔ان شہروں میں جہاں عیسائی مندواور کفار کی دوسری اقوام رہتے ہیں، اگر جہاوہ وجائے اور میدانِ جنگ میں کوئی مقول پایا عائے جس کوکوئی پیچان ندموونو داڑی اس بات پروانات کرے گی کدید سلمان ہے۔ تواس کو محسل دیا جائے گا اور کفن بہنایا جائے گا اور اس برنماز جنازہ پڑھائی جائے گی اور مسلمانوں كے مقبرہ ميں وقن كيا جائيگا۔

اگر میل گاڑی، بس ، جہازیا موٹر وغیرہ میں جادیہ موجائے تو وہاں سلمان کی يجيان كيا بركى؟ اور خاص طور يرجب يه غيرهما لك مين بوء اوراس وقت من جب اسلای نشکرمشرکین اور کفارے اڑتے ہول ، انبذا ایک مجاہداہے بھائی کواس داڑھی ہے

غلاصدىيكد جب الله لعالى في أوى برا تناعظيم احسان فرمايا ب كداس كوعورت بر

بتناجى زمانة كزرتاب، بم يررسول الشصلي الشعليه وسلم كى احاديب مباركه كى تعيير حرف واضح موتى ہے۔ يہاں تك كدجن مكرات سے نبى اكرم سلى الله عليه وسلم تے منع قرمایا ہے اور اس کے ارتکاب سے اپنی اُست کے مردوعورت کو ڈرایا ہے وہ موجود ہوئیں اور بیروایت ہم نے اپنے موضوع کی وضاحت کے لئے بیان کی ہے کہ سلمانوں اور کفار کے مابین اور مردوعورت کے درمیان فرق کرنے کے لئے کون می خصوصیات ہیں؟ اورحن بات بيب كدجوشرى علم بوتاب،اس من بندول كے لئے بہت زياده مصالح بوتى ہیں،اگر چان سب کوہم جائیں یانہ جائیں، پھر بھی شریعت سرامر خیر وہر کت ہے۔

#### ایک بدوگاایمان اور مجھ

ایک بدونے کیاا چھا کہاتھا جباس کے کونے بوجھا کتم نے محد صلی اللّٰه عليه و سلم پر كيول ايمان لايا؟ تواس بدونة تمايت خويصورت جواب ديا: " میں نے کہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونہیں و یکھا کہ آپ صلی اللہ عليه وسلم كسى كام كرفي كالمحكم فرمات اور عقل كهيد كدند كرواوراي طرح بھی آپ عرف کوئیں ویکھا کہوہ کی کام ہے متع فرماتے ہواور عقل اس کے کرنے کا تھم دے ''۔

تو ایک بدوسلیم انفطرت اورمضبوط مجھودا لے نے اپنی طبعی قوت اورمضبوط مجھ سے یہ بات معلوم کرنی کی شریعت کے تمام احکام حکتوں ادر مصلحوں سے پریں۔

لمی دا درهم مو تجهول میں بہت سی حکمتیں اور مصالح ہیں:

یس کمبی واڑھی اور کئی ہوئی موٹچھول میں بھی بہت ہے حکمتیں اور مصالح ہیں ،

تگران مقرر کیا اورا سے طاہری طور پر داڑھی اور مو تچھوں سے میٹر کیا ،معنوی اُمور ہے بھی خاص کیا۔

کیااس ہے بھی کوئی ہوئی فضیلت اور عزت ہوسکتی ہے؟ جواللہ تعالی نے حضرت آ وم علیہ السلام کواس تول میں عطاء کر دی :

#### داڑھی :

سداڑھی جوتم ہروفت و یکھتے ہواورلوگوں کے سامنے آتے ہو، سے سردائی کی انشانی اورعنوان ہے۔ زنان ضی آ دمی اورخنی احتیا کہ میں مردائی کی صفات ہے محروم ہوتے ہیں اور ماہرا طباءاورڈ اکٹروں کا کہنا ہے کہ داڑھی ہیں اس طرح داڑھی سے بھی محروم ہوتے ہیں اور ماہرا طباءاورڈ اکٹروں کا کہنا ہے کہ داڑھی پر بلیڈ دغیرہ مادنا آ دمی کی قوت مردائی کو کم کر دیتا ہے ، کہتے ہیں کہ اگر بیاڑ کے اپنے آباء کی طرح داڑھی منڈھوانے پر بین گی کرلیں اور یہی ان کے بوتے بھی کریں اور یمل سات طرح داڑھی منڈھوانے پر بین گی کرلیں اور یہی ان کے بوتے بھی کریں اور یمل سات عروہ کی اسلوں تک جارئ درہے واڑھی سرکے بالوں کی طرح نہیں ، اس لئے کہ مرکے بالوں کا مادہ سے محروم ہوں گے۔ داڑھی سرکے بالوں کی طرح نہیں ، اس لئے کہ مرکے بالوں کا مادہ

منوبیہ کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے کہ گھنیا آ دمی قوت مردا تھی رکھتا ہے ، اور فصی جنتی مشکل اور عمین اس سے محروم ہوتے ہیں اور اس طرح بلیڈ چانے نے سے گئے اور آ محصول کی رکیس بھی متاثر ہوتی ہیں اور سینے کی رکیس بھی خراب ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے داڑھی منز معوانے والوں کی نظر جوانی ہیں کمزور ہوجاتی ہے اور سینے کی آ فات ومصائب ہیں پڑجاتے ہیں۔ اس لئے کہ تیل کے قرات واڑھی کے قراب واڑھی کے قراب بدان تک پہنچتے ہیں جس کی وجہ سے بدان ترم اور وتا زور وتا زور وتا ترور وت

امریکی ڈاکٹروں میں ایک مشہور عیسائی ڈاکٹر'' چارلس ہوم'' نے ایک خط کے جواب میں صاف کہا ہے جولیعض داڑھی منڈوں نے اس کو پیجا تھا اوراس ڈاکٹر پرزور دیا تھا کہ وہ ایک ایسانجکشن ایکا دکرے جس کے لگانے سے داڑھی کے بالوں کا بالکل جڑ سے ایسا خاتمہ ہوکہ دوبارہ نہ اگیس۔ تاکہ قیمتی اوقات اور اخراجات محقوظ ہوجا کیں' جو داڑھی

مندُهوائي پرب جاخرج بوتے ہيں، تو داکر چارس بومرنے جواب دیا کہ:

" چندالوگوں نے بچھ سے داڑھی منڈھوانے کے لئے بکلی کی مشین کے ایجاد کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کے بیتی ادقات نئی جا کیں لیکن بیس ایجاد کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کے بیتی ادقات نئی جا کیں لیکن بیل انہیں سجھتا کہ یہ لوگ داڑھی ہے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ لوگ سر کے بال تو لیے بین کیا دینے بین کیا ویسے ہیں کیا عیب ہے؟ جب آدی کے سر کے بال کر جا کیس تو وہ اپنے آب کو گئی تصور کرتا ہے اور شرما تا ہے اور گئی کی بات یہ کہ اپنے چہرے کواپنے ہاتھوں مشرما تا ہے اور کوئی شرم اور پشیمانی محسوس نہیں ہوتی ہا وجوداس سے صاف کرتا ہے اور کوئی شرم اور پشیمانی محسوس نہیں ہوتی ہا وجوداس کے کہ داؤھی مردا گئی کی نشانی ہے اور اس سے قوت مردا گئی بھی زیادہ ہوتی

ہے اور صورت اور انتیاز بھی قوی کروی ت ہے"۔

### وازهی آ دمیول کی زینت:

واڑھی بردھانے اوراس کی حقاظت کرنے ہے شجاعت و بہا دری اور رعب پیدا ہوتا ہے اور اس سے آ دمی اور عورت کے ماثین تمیز ہوتا ہے ، عور تیل داڑھیوں کی بہت قدر كرتى بين اور وازهى والول پر عاشق موتى بين مكر ايسا ظاهر كرتى بين كه أنيس دازهي والول ہے محبت نہیں۔اس میں نیر اور دازیہ ہے کہ یمی (عورتیں) نے فیشن کی بنیادہیں اور بد منتمتی سے داڑھی کمی رکھنا لوگوں میں برامانا جاتا ہے۔ اور واڑھی کے چند بال ، چیرے، منداور ناک کی چھاٹی کی طرح ہے کہ مند ، چیرہ ، ناک ،گردن ، گلااور تھوڑی کے ینچ حصہ کومضرری جراشیم سے بچاتا ہے اور گنجان داؤھی سینے کو گری اورسر دی ہے بھی بچاتی

اور یمی داڑھی ایک بار پھراس دنیا میں آئے گی اور وہی رعب بھی ساتھ ہوگا، جو الله تعالى في مرد كرماته هاص كيا بيء اورجهي بهي ايك دارهي والي في اين بيوى كونيس چھوڑ ا،اس کے کہوہ داڑھی کا احر ام کرتا ہے اور اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے، جبیا کہ آ دی کی شان ہے مناسب ہواور ایک مضبوط نو جوان کیے بیآ رز وکر بیگا کہ اس کا چیرہ عور توں اور بچوں کی طرح ہو، اللہ تعالیٰ نے داڑھی کومردوں کے چبروں کی زینت بنائی ہے اور جو لوگ داڑھی پر ہشتے اور نداق اڑائے ہیں تو وہ حضرت سے علیہ انصلوٰ ۃ والسلام پر ہیستے اور ان کا مُناقَ الرائع في ما ك لي كمان كي يحى لمي والرهي تني الدونتين كالام العليب المسيحي و هو ماخوذ من مجلة "الصديق" الصادرة من ملتان شهر ابريل ٩٥٣ (١ع)

اس عيسائي اورامريكي ۋاكٹر نے مختصر الفاظ ميں داڑھي كا مرتبہ كتنے خوبصورت

انداز میں بیان کیا اورائے ٹی جھزت عیلی علیہ السلام کی تغلیمات کے ساتھ اس نے کتنے ز پر دست انداز میں عزت اور فقد رواحترام کے تعلق کا اللہار کیا ، باوجود اس کے کہ میں (۲۰) سديال گزرچكي بين؟، تو كيا بم مسلمان اپنے نبي عليه الصلوٰۃ والسلام كي تغليمات كو قدر و عزت كى نَاهُ من ديكيت بين؟ كرآب علي خاتم الانبياء والرسلين بهي بين ادر واي نبي ہیں جن کی آنے کی بشارت حضرت عیسیٰ علیدالسلام نے اپنی اُست کو دی تھی اور عنقریب حصرت عیسی علیه السلام کا فرول ہوگا اور وہ نمی مختار صلی الله علیه وسلم کی شریعت کے داعی

میں جا ہتا ہوں کہ اس قصل کو حجزت عرباض بن ما ربیدضی اللہ عند کی اس روایت كرده صديث برخم كرول جوكدايك لجي حديث اس ميس به:

" فوعظنا رسول اللُّه صلى اللُّه عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب و ذرفت منها العيون، فقال قائل : يا رسول الله كأنَّ هذه موعظة مودع فما ذا تعهد إلينا؟ فقال : أو صيكم بتقوى الله والسمع و الطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بهاوعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم و محدثات الأمور فإن كل بدعة ضارلة "\_

(رواه الياداؤد ٥٠٢ والرغري صدعة رقم ٢٦٢١)

رجمہ: رسول الله علی الله علیه وسلم نے جمیں پراڑ وعظ فرمایا جس سے ہارے دل خوف ز دہ ہو گئے اور آئکھیں انتکبار ہو گئیں بمسی نے عرض کیا بإرسول الله مياتو كوبيا الوداعي وعظ معلوم جور بالبيء بتميس وصيت فرماسيك

## تىسرى فصل:

# بعض اہلِ علم اور زائغین کے شبہات اور جوابات

کیا لمبی داڑھی رکھناعیب ہے ؟

يبلاشه : بعض معرضين كيت إلى ك.

'' تیفیر سلی اللہ علیہ و کلم نے داؤھی لمبی رکھی تھی مگریہا ہے خاندان اور وطن کی عادت بدل گئی ہے، اس وطن کی عادت بدل گئی ہے، اس کے داؤھی کی عادت بدل گئی ہے، اس کے داؤھی کو نااور داؤھی کہی کرنا محید بیٹ اور داؤھی کہی کرنا عیب شار ہوتا ہے'۔

جواب: حق بات بہ ہے کہ: بیشباس اندھی تقلید کی وجہ سے پیدا ہواہے، جس نے جذبات اور عقول پر غلبہ کیا ہے، یہاں تک کداییا شخص پھر حق اور باطل کے درمیان تمیز بھی تہیں کرسکتا، اگر معترضین انصاف کی نگاہ سے اس کتاب کے پہلے فصل کا مطالعہ کریں جو آپ سلی اللہ علیہ و کہم نے فرمایا، ہیں تہمیں اللہ کے خوف اور سمع واطاعت
کی تاکید کرتا ہول، اگر چہم پرکوئی جہٹی غلام امیر بنادیا جائے اور جو تحق کم
میں سے میرے بعد زندہ رہا وہ بہت بڑے اختلاف کو دیکھے گا۔ ہس
تہمادے لئے ضروری ہے کہ تم میری سنت اور (ہدایت یافت) خلفاءِ
راشدین کی سنت (کو افتیا دکرو) اس کو دائوں سے مضبوطی کے ساتھ
کیا ہے دکھواور دین میں تی باتیں وافل کرنے سے بچواس لئے کہ ہرئی
بات بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔
بات بدعت سے اور ہر بدعت گراہی ہے۔

وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و الہ و اصحابہ اجمہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پائے والا مرادیں غریوں کی بر لائے والا

كرتے ،طواف كرتے ،منى يس رات گز ارتے اور عرفات پر وقوف فرياتے تو بيتمام حضرت ابراجیم علیہ السلام کے دین کے نشانات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوبھی اللہ نقائی نے ان احكامات كالحكم ديا بإلواس طرح داؤهي بهي تمام انبياء عليهم انسلام كى سنت بود دالله تعالى في آب عليه كويمي دارهي لمي كرفي كاحكم فرماياب-

اور معترضین کی سے ہات کہ بہت سے لوگول کی عادت اب بدل گئی ہے تو ان کی پیروی کرنی جاہے ، تو ہم معرضین سے بوچھتے ہیں کہ 'عادت' سے تہاری مراوکس کی عادت ہے؟ مسلماتوں كى يا يجود ونصاري كى؟ اگرمسلمانوں كى عادت مراد ہوتو بداجا تك پیدائیں ہوئی، بلکہ أیک نافر مان مسلمان نے مشرکین کی مشابہت اختیار کی، بھریہ مرض ووسرے کولگا درای طرح جلتا گیا چاتا گیا بہاں تک کداس فتم سے مریض زیادہ ہو گئے اور اسی طرح سود کھانے والوں، جوا کھیلتے والوں، زشوت لینے والوں اور دینے والوں کی تعداد تبھی انہی لوگوں کی طرح زیادہ ہوگئی ہے تو سیح لوگوں کو ان مریض لوگوں کی بیروی نہیں کرنی جاہے اور اگر تمہاری مراد بہود بول اور عیسائیول کی عادت ہوتو ہمیں ان کی عادات ہے دورر ہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

### كيا مجامد كے لئے داڑھى كا ثناجا رئے ؟

ووسراشبہ : بعض فوجوان كہتے ہيں كدداؤهي كا فنا مجابد كے لئے جائز ہے اور میں اُمپرر رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کروں گا تو ای وجہ ے داڑھی کا شاہوں \_

جواب: اس میں کوئی شک نہیں کہ اس متم کی ما تیں جہالت پر بٹی ہوتی ہیں ،اس لئے کہ اچھی نیت ہے کوئی حرام چیز جا مزنہیں ہوتی ، اور مجام کے لئے واڑھی منڈ حوانا کبیر ،

اليسے تصوص شرعيد برمشتل ہے جو كداس بات ير دالات كرتے بيں كد دا راهى لمي كرنا الله تعالی کا تھم اور دین کا حصر ہے، عادمت کی وجہ ہے ایس ہے، توان معترضین کو یقین ہوجائے گا كردازهي بروجانا وين كرواجبات بيس سے بهاورمشركيين كى عادت ميس بينس اس لئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کواس لئے بھیجا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کونافذ کریں اور جاہلیت کے رسوم کوختم کردیں، پس مشرکین جو بتوں کی عبادت کرتے، بیٹیاں زندہ درگور کرتے ، بیت الله شریف کا طواف بر ہند کرتے اور اس طرح اور فتیج افعال کرتے تو رسول الندسلي الله عليه وسلم في ان عن باطل عقائد اور فيج عادات كي خلاف تخت محنت فرما کران کوتمام برائیوں ہے منع فرمایا اور اسلام کے یا کیزہ عقائد واعمال ہے مزین فرمایا \_اگررسول الله صلى الله عليه و ملم ( نعوذ بالله ) جابليت كى عادات كا اتباع كرتے ، تو اتنى خنتیں اور تکالیف شدا تھاتے اور رسول الله صلی الشدعایہ وسلم تو جاہلیت کے برقتم کی رسم ورواج کو برا مانتے، اور ای وجہ ہے بہت ک ایسی چیزیں حرام کر دیں جن میں مشرکییں و مجوی ہے مثابهت تقی اور بیکی فابت نیس کهاس زمانے کوب دار اللی رکھتے اور کیے بوسکتا ہے؟ اس لئے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في كئي مرتبه تضريح فرماني ہے كدمشركين اور مجوس واڑھی کا نے اورمو چیس لمی رکھتے ہیں۔ان کی خالفت کرد۔اگر بیٹابت ہوجائے کہداڑھی رکھنا اس ز مانے کے بعض لوگوں کی عادت تھی ،تو یہ ' کمت ابرا جیک' کے باتی ماندہ آ ٹاریس ے ہوگا اس کئے کہ بیقاعدہ مانا گیا ہے کہ ہرنبی علیہ السلام کی اُمبت جب گنا ہوں ش انتہا تك كينجى به واين انبياء ليهم السلام كي بعض تعليمات ان ميں باتى رہتى ہيں، جيسے بيت الله شريف كا احترام، طواف من جمع قات يروتوف اوررات كزارنامني بين بي توريتمام حضرت ابراجيم عليدالسلام كے باتى نشانات وا قارين ، محراتى بات ب كدوه ال عبادتوں كے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے اور اس میں کسی کو بھی شک نمیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ج

(شان کی مناسبت) ہے اس کی اتباع کیا جائے گا، مثلاً رسول الله صلی الله علیہ دسلم کے اتوال، افعال، تقریرات اوراحوال کی اتباع کیا جائے گا، مثلاً رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اگر چیہ عربی کیوں نہ ہو، اگر یہ لوگ نماز چھوڑتے اور روزہ نہ دکھنے پر اتفاق کریں تو کیا اس بی بھی ہم ان کا اتباع کریں گے؟ اور اس طرح ان بیس بھی ہم ان کا اتباع کریں گے؟ اور اس طرح ان بیس براروں علماء کرام اور مسلمان موجود میں جنہوں نے (لبی) داڑھی رکھی ہے اور اس کے وجوب کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں تو ہم ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے ؟

### کیاداڑھی رکھنااور کا ٹنابرابرہے ؟

الله عليه وسلم لائے بين جو ظاہري اور ضروري باتيں بين يہ

چوتھا خبہ: بعض عافلین کہتے ہیں کہ اصلی شن نقو کی چاہئے اور اس کا کول ہے۔ داڑھی نہیں تواس کی اسٹے اور رکھتے ہیں کو گی باک نہیں۔
جواب: حق بات ہیہ کہ اعمال دوشتم کے ہیں:
ایک ول کے اعمال ہیں اور دوسرے اعتماء کے اعمال ہیں۔
دل ادراعضاء دولوں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے دمول صلی اللہ علیہ دسلم کے تھم کے تابعدام کی پر مامور ہیں، مگرانتی بات ہے کرول عقائد پر مامور ہیں، مگرانتی بات ہے کرول عقائد پر مامور ہیں جینے تو حید کا عقیدہ دکھنا اور ان تمام صفات کا اثبات کرتا جو اللہ تعالیٰ نے السلام نے اللہ تعالیٰ کے اور انہیا علیہ منا کر مطابیٰ سے ان کی ثفی کی ہے ، اور انہیا علیہ منا اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی کے اور ان تمام ضرور یات پر ایمان لا نا جو نبی اگرم صلیٰ السلام اور آسانی کتب کی تصدیق کرنا اور ان تمام ضرور یات پر ایمان لا نا جو نبی اگرم صلیٰ السلام اور آسانی کتب کی تصدیق کی کے اللہ اور ان تمام ضرور یات پر ایمان لا نا جو نبی اگرم صلیٰ اللہ حوالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا اور ان تمام ضرور یات پر ایمان لا نا جو نبی اگرم صلیٰ اللہ علیٰ کہ کو اللہ تعالیٰ کی کی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی تعا

اوراعضاء عملی احکامات پر مامور ہیں، جیسے آتھے تو سے مامور ہے کہ اس سے بندہ

گذاہوں میں ایک گذاہ ہے، کو ان کی نیت ہے ذیا دہ انجی نے کسی غز دہ اور سریہ کے موقع پر اپنی داڑھی شہری منڈ دائی ہے، کو ان کی نیت ہے ذیا دہ انجی نیت کس کی ہوسکتی ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے نے اپنے نی سلی اللہ علیہ وہلم کی صحبت کے لئے بہند فر مایا تھا اور ان سے زیادہ بہا در کون ہو سکتا ہے؟ دہ تو جنگہ و بہا در شے وادر میں لوگ شے جنہوں نے قیصر و کسرئ کی بادشاہی ختم کی سکتا ہے؟ دہ تو جنگہ و بہا در شے وادر میں لوگ شے جنہوں نے قیصر و کسرئ کی بادشاہی ختم کی متن اور ان کی شہنشا ہیت کو نکڑ سے گئڑ ہے کر دیا تھا۔ اور قیاصر و فرعونوں کے محلات پر قابض ہوئے تھے اور ان کی شہنشا ہیت کو نکڑ انے تنہمت میں لئے اور ان کے شاہا نہ تا جوں سے مدید منورہ کے راستوں میں گئید کی طرح کھیلتے دہتے 'گران میں ایک بھی داڑھی منڈ وانے والانہ بیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ساتھ میں شرک کئی جنگیں لڑیں اور صحابہ کرائم کے ساتھ میز (۵ ک) سے دا کہ غز وات اور مربوں میں شرکے ہوئے اور تاریخ نے وہی غز دات محفوظ کے لیکن ہم نے دا کہ غز وات اور مربول ایک ایسات بیا ہم نے واڑھی منظ ہوائی ہو۔

اگر الله تعالی بھی شام ،ایران ،خراسان اور مادرا ،النهر کے پہاڑوں کو قوت کو یائی عطاء کردی ہوتی تو بیہ پہاڑ اور واو یال اور جہادی سیدان گواہی دیتے کہ وہ فاتحین اور اسلام کے جھنڈے اُٹھانے والے سب داڑھی دالے تھے۔

### کیاداڑھی منڈے کی تقلید جائزہے ؟

تیسرائب: بعض غافلین کہتے ہیں کہ بہت ہے حرب سلمان جیسے مصر والے، شام ،عراق، اردن، مغرب والے، اور ترکی کے مسلمان واڑھی منڈ واتے ہیں اور سلمان ہیں تو ان تمام لوگوں کے کام سے بیہ معلوم ہوتا ہے کیداڑھی بڑھانالا زم نہیں۔

جواب: ميمجمها جائية كريد بيروى صرف برے مقام "مصب رسالت" كي

اور جولوگ دازهی اور دازهی والول کی اہابت کریتے ہیں وہ اسلامی نشانات و شعائر پراستہزاء کرتے ہیں، اس لئے کہ داؤھی تو اسلام کے خاص نشانات ہیں سے ایک ہے اور اللہ تعالی کا ارشادہے:

"يايهاالذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكنّ خيرا منهن". (سورة الحجرات الاية. ١١) ترجمه: اےابمان والوالمٹھااور غداق نہ کرے ایک توم دومروں سے شایدوہ

بہتر ہوں ان ہے ، اور نہ مورتیں دوسری مورتوں سے ، شایدوہ بہتر ہوں ان ہے۔

انبیاءادررسل تمام مخلوق بین بهترین لوگ بین اور کا سکات میں صورت وسیرت کے لحاظ ہے۔ خوبصورت لوگ ہیں اور بیا نمیا علیهم الصلوٰ ۃ والسلام داڑھی دالے بیچے۔ اور واڑھی کانے کا بیرم ش چونگی صدی ججری کے تصعب آخر میں (۴۵۰ھ) اسلامی معاشرہ کو لاق بواہے ۔۔۔۔۔۔

> أبھارا إس قدر إس عهد ميں روش خيالوں نے کہ چل نکلی زیس تائم مقام آساں ہو کر

(اكبرالهٔ آبادي)

کیا داڑھی اونتنی برسواری کی طرح سنت ہے؟

چھٹا شبہ: بعض لوگ میاعتراض کرتے ہیں کدجیسا کر یغیمرصلی اللہ عليدوسلم في دازهي رهي تقي ،اى طرح سرك بال جي ركھے تے اور حال یے کہ اس کا کا ٹا اور منڈوا کا جا کڑ ہے اور آپ عظم اوتی پر سواری فرمائة ليكن اوفني برسواري كرنا تو كوكي لا زي فيس

قرآن مجيد، كتب احاديث اوراسلامي علوم كى كتابول كود يكيير، مبحد كى راه ديكيري، مطلب سيد ك بنده اى سے تيك كاموں من مدوحاصل كرے اور محرمات كوشد يكھے اوراى طرح زبان بھی مامور ہے کہ بیرنیک کاموں میں استعمال ہو، گالی افتش گوئی، غیبت، چنلی اور کقر کے کلمات میں استعال شہوءاوراس طرح تمامجسم کے اعضاء بھی۔

تودارهی کمی رکھناءان واجہات میں سے ہےجن کاتعلق اعضاء سے ہے اور کھمل تفوی تمام شری احکام بر ممل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، خواہ جس کا تعلق ول سے ہویا

کیاداڑھی میں آ دی عجیب لگتاہے ؟

پانچوال شبه: بعض نوجوانول سے سناہے کدداؤهی میں آ دی جیب سا لگنا ہے اور داڑھی رکھنے والا داڑھی منڈوں میں بجیب وغریب سا لگنا

جواب : حن بات يه ب كرجب ايك تلاص ملمان ال فتم كاعتراضات وتنقیدات اور دازهی کی امانت سے تووہ اللہ تعالی کے خوف سے کا منیا ہے اور یہ کیسے ہوسکتا ہے سنوں پر عامل مخص قابل تشویش نظر آئے اور بھوس ، مشرکین ، بہوداور عیسائیوں کے رنگ میں رنگا تخص اچھا رکھائی دے؟ اور با وجوداس کے گناہ کو معمولی بھٹا کفرہے،خواہ گناہ صغیرہ ہویا کیرہ مستح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کدرسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے قرمایا که:

"بحسب امرئ من الشرأن يحقّر أخاه المسلم". (صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم وعملله واحتقاره ١٩٨٧/٣ ، حديث رقم: ٣٥٧٣) (ایک آ دی کے شرکے لئے اتنا کائی ہے کہ وہ اسپینے مسلمان بھائی کی اہانت

ودسرا جواب رہے کہ پیخبر سلی اللہ علیہ دسکم کے خیر و برکت والے زیانہ بیس بہود سجسی مدینہ منور و بیس رہنے تھے اور وہ تمام کے تمام داڑھی والے تھے تو جسیس رسول اللہ سطی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے بیس ان کی مشابہت اختیار کرنے کا تھم نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ تفالی کے تم مانے کے لیے تھم فرمایا تھا۔

تغیر اجواب: بیا ہے کہ یہودایے نی حفرت مولی علیہ الصلوق والسلام کے انباع کی وجہ سے داڑھی رکھتے ہیں ، تو ہم زیادہ حقد ارجی کہ حضرت مولی علیہ الصلوق السلام ادرمجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واتباع کریں ۔

چوتھا جواب: بہہ کہ میجدد داڑھی رکھتے ہیں مگروہ کا نئے ہے تع کئے گئے ہیں اور جارے لئے مٹی سے زائد کا ٹما جائز ہے اور دہ مو تجھیں کمی رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو کم کرنے ، تراشینے اور چھوٹی کرنے کا تکم ہواہے۔

### كيادار المحى والي حساس مرتبول تك نهيس يني كي سكت ؟

آ شوال شبه: بعض لوگ کہتے ہیں کراس انقلابی دور میں واڑھی رکھنے دالے بلنداور حساس مرتبول نک نیس بھی سکتے۔

جواب: لیکن بیایی فاسد خیال ہے ، اس کے کرترتی شریعت کے اتباع بیل ہے ، اگر چدز انے کے افغالی ایجادات میں ترقی ہوئی ہے ۔ اگر بات الی ہے جیسا کہ معترضین کہتے ہیں تو ہندوستان میں سکھول کا گرووسب سے ذیل ترین ہوتا۔ اس کے کہ وہ داڑھی اور موقیجیں دونوں کمی رکھتے ہیں اور بڑی بڑی بڑی گڑیاں پہنی ہوستے ہوتے ہیں ، باد جوداس کے کہ تعداد و شاریس بھی کم ہیں گر پھر بھی ہندوستان میں تمام اتوام سے ترقی یافت جواب: جواب بے کہ میں سلے پیٹے برصلی اللہ علید دسلم کے اتو ال وافعال سے تعلق رکھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علید دسلم نے سرے بالوں کے بارے بیں فرمایا ہے کہ:

''احلقو اسحله او اتر کو ہ''۔ (تمام سرکے بال منڈ وادویا چھوڑوو)

منڈ وایا تھا اور بالوں کوسحابہ کرام رضی اللہ عنہ پرتقسیم فرمایا تھا (تو بے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور سرمبارک کو'' ججۃ الوواع'' کے موقع پر منڈ وایا تھا اور بالوں کوسحابہ کرام رضی اللہ عنہ پرتقسیم فرمایا تھا (تو بے آپ سلی اللہ علیہ حدیث نہیں فعل جدیث نہیں دیکھی جو تم ما داڑھی کے منڈ وانے یا مشت سے کم کرنے کے جواز پردلالت کرتی ہوا ور بہ کو اور بیہ راونٹی پر) سوادی کرتا یا اس جیسے دوسرے کا م تو اس سے مقصد منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ یہاں تک کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلی اس اسے مقصد منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ یہاں تھی کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اس اس اس اس اس اس اس اس اس اسلی اس اسلی کی کہا تو مورش عبد کے ساتھ وسلی سے کھوڑے کے گھوئی تھی ہوئی جو اس اس اس اس اس اس اسلی کی کہا تھی ہوئی جو سائی کہا تھیں ہوئی تعلی کہا تھیں ہوئی کہا تھی ہوئی تعلیم کی کہا تھی کہا تھیں ہوئی تعلیم کی تا کوئی حرام کا م نہیں ۔ اس اسے کہا کہا اس ورشر عبد کے ساتھ وسلی سے کھوئی تعلیم کھوئی تعلیم کی تعلیم کی تا کھوئی حرام کا م نہیں ۔ اس اس کے کہان کا آمور شرعیہ کے ساتھ وسر سے کھوئی تعلیم کی تو اور میں کہا تھی کہا تھیں ۔

### أهون البليتين التياركرنا:

ساتواں شبہ : بعض نادان بیربات کیتے ہیں اور اس کودلیل بھی بناتے ہیں کہ داڑھی رکھتے ہیں اور منڈ والے ہیں ہیں کہ داڑھی رکھتے ہیں میں میں میں میں اس میں آتی ہے اور منڈ والے ہیں سیسائیوں سے مشابہت آتی ہے تو ہم اس میں آسان مصیبت اختیار کریں گے ، میرود تو ہمار ہے تخت ترین وشن ہیں تو ہم تمیں جا ہے کہ ال کی مشابہت اختیار کریں ۔

پہلا جواب : بیت کے جمیں پیغیر سلی اللہ علیہ وسلم نے جن اُمور کے کزنے کا تھم دیا ہے ، ان پر عمل کریں گے ، اس میں کسی کی مشابہت کو دخل نہیں۔ اس لئے کہ متافقین بھی کلمہ : تو حید پڑھتے اور نماز پڑھتے تو کیا مسلمان کلمہ تو حید نہ پڑھے اور نہ نماز پڑھے کہ ان کَ منہورشہ: خواہش پرست لوگوں کے درمیان ایک منہورادرمر قبہ بہ یہ کدواڑھی رکھنے کا دجوب نبوی احکامات سے نہیں ہوتا بلکماس سے صرف استجاب معلوم ہوتا ہے۔

توبیا کی۔ کمرورشہ ہے۔ اس کئے کہ احادیث داڑھی بڑھانے کے بارے میں صرح میں ، جیسا کہ یہ بحث تفصیلاً گزر چکان کی انصاف کرنے دالے مسلمان کے لئے یہ مضبوط دلائل کانی ہیں بالخضوص ہمارے وہ اہلِ علم بھائی اگر تھوڑا ساغور و گذر کریں اور مستقبل میں اپنی ذمہ داریوں کو دیجیس ، توایے شہبات سے ضرور خوف زوہ ہوں گے ، اور قرآن و سنت پر مضبوطی سے ممل بیرا ہوں گے۔

اس لئے کدیہ صاف (اور شفاف) شرایعت خواہش پرستوں کی تیمیل کے لئے نہیں آئی جو یازاری جموثی زیئت پر دھو کہ کھائے ہیں، بلکہ اس کواللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اورجنوں کی اصلاح کے لئے نازل قربائی ہے۔ جوان سیدھے راستوں اور فطری توانین پر چلتے ہیں توان کا فائدہ اپنے لئے ہے اور جوخواہٹوں اورلذتوں کے اتباع کرتے والوں کی راہ پر چلتے ہیں توان کا دہال بھی اپنی جان پر ہے۔ داعمین اورعلوم نبوید کے وارتین پراا زم ہے کہ ایے جسم کوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وصورت کے انتاع سے پر مزین کریں اوراسینے اجسام وابدان اور عادات ہیں شرعی نظام پورا نا فذکریں اور پھرسنت نبوی صلی الله علم سے بھیلانے اور دعوت دینے کے لئے نیار ہوجائیں اورا پی تمام کوششیں اس بین خرچ کریں۔اس لئے کہ اسلامی معاشرہ افراد سے بنما ہے اور جب افراد کی بوجا كي تومعاشره محيح موجائ كالورجب معاشره محيح موكاتو آسان وزبين كي بركات عام ہوں گی مرسول ائڈھ ملی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جیں اور بڑے بڑے عہدول پر فائز ہیں ، جیسے پولیس ، فوج اور تجارت اور تمام وزار توں میں، ان کوعہدے حاصل ہیں ، اور واڑھی نے ان کو انظا بات ، تر تی اور معیشت کے کسی میدان میں بھی داڑھی منڈول سے بیٹھیے نہیں چھوڑ ا، مگر حق بات سے سے کہ دہ اپنے تظلید میں ایسے مفہوط ہیں جس نے ان کو ہندوؤں کے تملول ہے بیجایا ہے۔

### برُ ها بِي مِين كوئى كمال حاصل كرناشر مُعِين :

نواں شید: بعض داڑھی منڈوانے دالے کہتے ہیں کہ یہ ہم اس لئے کرتے ہیں تا کہ بہت چلے کہ ہم جوان ہیں ، تو ایک کمال حاصل کرنے پر بر انہیں ملکتے ، اس لئے کہ بڑھا یہ میں کوئی کمال حاصل کرنا شرم ہوتا ہے۔

جواب : بیایک بے گاراور نصول بہانہ ہے اور خیال فاسد ہے۔ اس لئے کہ داڑی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک فیمت نے ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک فیمت نے بہ جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک فیمت نے ہوتا ہے تو این خمت کی ناشکری اور ناقد ری ہوتا ہے تو این ہمت پر دلالت کرتا ہے اور بے وقو فوں اور ہے۔ یہ حالے میں ایک کمال حاصل کرتا کمال ہمت پر دلالت کرتا ہے اور بے وقو فوں اور نادانوں کوان باتوں میں کوئی اعتبار تہیں ، اس لئے کہ وہ خیر برشر کا گمان کرتے ہیں اور شر پر خبر کا اس اور اس کے مراجوں کو دیکھیں اور ان کی سیرت وصورت کی اقتداء کریں تو اسلام کی بیری بھی اپنی گرونوں ہے اور یہ کے اور سے اور ان کی سیرت وصورت کی اقتداء کریں تو اسلام کی بیری بھی اپنی گرونوں ہے اور میں گے۔ نعو فر باللّٰہ من فلک۔

یقیناً اسلام کفار کے نز دیک شرم اور عیب ہے ،مگروہ عالم میں سب سے زیاوہ احتی اور بے دقوف جیں۔اس طرح اور بہت زیادہ شبہات میں جوسننے کے قابل ہی نہیں۔

فارغ وول کے بقوا بیٹھے اخلاق کا اسلحہ ساتھ ہوگا اور قر آن وسنت پر عاملین دکش داممین اور ہدایت یا فنہ مبلغین ہوں گے اور ان کی زبانوں سے جو بات بھی نظے گی اُست کے دلوں پر اثر كرے كى ،اس دفت وہ بهترين نمائندے اور مداران ووين ادارول كے سيچے سفير بول

\*\*\*\*

" كُلُّكُمُ رَاعٍ وَكُلُّكُمُ مَسْنُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ" ( تم سب گہان ہو، ہر کی ہار کی رعیت کے بارے میں بوچھا جائے گا) تو آدى سب سے يہلے اين آب برنگهان بوتو اس برلازى بكرائ . " و ن يراورا ينه بدن مين اسلامي نظام قائم كر بــاس لئے كد چوشش اسپيراس جيمو في ے برن میں شربیعت کے نفاذ کی طاقت نہیں رکھتا تو پھراس کا بیدوعویٰ کیسے ہوگا؟ کہ بیرتمام ۔ میں اسلامی نفاذ شریعت کے لئے کوشاں ہے؛ اور کیے اپنے دشمنوں ، یہودا درعیسائیوں ے جہاد کرے گاواس لئے کہ کفار والحدین (بے دین) کی تقلید کرناان کی مفلوبیت کی نشانی ۔ اورمغلوب شخص ہمیشہ غالب کی تقلید کرتا ہے، تو خالی دعوے اور دکش خطیات ذرّہ برابر جی فائد ہیں دیتے ، جب اس کا عمل خوداس کے مخالف ہواور یہ بھی بھی ممکن نہیں کہ ایک

آ دی بیس بورپ کی تقلیداور اسلامی رنگ دونوں جمع ہوجا ئیں۔اس لئے کہ یہ دونوں ضد

ہیں اور بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، اگر کسی نے مغربی تقلیدے این آپ کومز میں کیا تو

اسلامی شخل ہے دور ہوگا ، اگر دینی شعائر دنشانات سے اسپنے آپ کومزین کیا تو غیر اقوام

#### خصوصی نصیحت :

كريوم عي فالي ووا

تربیت یا فته داعیین اورخصوصاً مسئولین پرلازم ہے کسداری ومعاہدیس ایخ طلباء بچول اکا خیال انکے شفق ومہر ہان باپ کی طرح رکھے، سے مقتبل کے داعمین اور نگہبان ہیں، جب بیعلیم کے دوران بہترین دین اخلاق اختیار کریں گے اور سنت نبوی ہے مزین ہوجا کمیں عے تو ان کے دلول میں دین شعائر دنشانات کی عظمت وعزت اور سنت نبویہ کا مقام اور اس سے محبت اور مجمی محکم ومضبوط ہو جائے گی اور جب بیران تر بیتی مراکز ہے

### اختيامي كلمات

اب بن اس بحث کو اللہ تعالیٰ کی تعتوں کے شکریہ کے ساتھ ختم کرتا ہوں جس نے جھے اس معمولی رسانے کے لکھنے کی توثیق دی اس کے ایس معمولی رسانے کے لکھنے کی توثیق دی اس کے سکیل محمد علیت ہے اور وہی شکر کے لائق ہے اور اس بی پر مجروسہ سکیل تک جینے ہیں ،ہم آئ سے مدد ما گل جاتی ہے اور اس بی پر مجروسہ کیاجاتا ہے۔

وصلى الله تعالى على اشرف وسله وخاتم انبياء ه و على آله واصحابه اجمعين الطبين الطاهرين.

خدائے آج تک اُس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا

(مولانا ظِعْرِعلى خَالن مرحوم)

## عبرالنا والقيوم حقاني كى تصنيفات





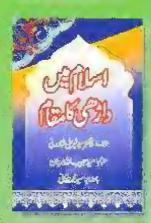





